

| **********     | ······································ | ********* |
|----------------|----------------------------------------|-----------|
| فهرست كتاب     |                                        |           |
| صفحہ           | موضوعات                                | نمبرشار   |
| ۳ _ ۱۳         | نماز                                   | 1         |
| ra_1a          | محبت رسول عليت                         | ۲         |
| <b>24 - 14</b> | توبه                                   | ٣         |
| rz _ rz        | اسلام                                  | ۴         |
| 41 _ M9        | اولياءالله                             | ۵         |
| ۲۲_ ۰۷         | جهاد                                   | ۲         |
| Ar _41         | عظمت مصطفوا حلياته                     | 4         |
| ۹۳ _ ۸۳        | درود ثريف                              | ٨         |
| 1+Y _ 90       | قرآن                                   | 9         |
| 117 _ 1+4      | علم دين                                | 1+        |
| 119_114        | شان اعلی حضرت                          | 11        |
| 141 _ 184      | رو د يوبنديت                           | Ir        |
| 122_145        | اسلام اورغورت                          | Im        |
| 199_121        | اصلاح معاشره                           | Ir        |



#### نماز کے فضائل

حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے پانچی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پراچی طرح وضو کیا۔ خضوع وخشوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم

.

#### نماز

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ العُلَمِيُن حَمُدَ الشَّاكِرِينَ وَاَفُضَلُ الصَّلُوٰة وَ اَكُمَلُ السَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ خَاتِمِ النَّبِينِ اَمَّا بَعُدَ فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرآنِ المَجِيدُ وَالْفُرقَانِ الحَمِيدُ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرآنِ المَجِيدُ وَالْفُرقانِ الحَمِيدُ وَقَدُمُ وَالصَّلُوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ الَّرٰكِعينَ مَدَقَ اللَّه الْعَظِيمُ وَ بَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبُيُّ الْكِرِيمُ صَدَقَ الله الْعَظِيمُ وَ بَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَبُيُّ الْكِرِيمُ عَمِينَ عَيْدِت مندو، غريب نواز كَ فدائيو! مركز المسنت فاضل بريلوى كَ متوالو! آيئ عقيرت مندو، غريب نواز كَ فدائيو! مركز المسنت فاضل بريلوى كَ متوالو! آيئ عقيرت مندو، غريب نواز كَ فدائيو! مرائز المسنت فاضل بريلوى كَ متوالو! آيئ كائات كَ اوّلين فصلِ بهار، رببراعظم، قائد اعظم ، نيراعظم ، نيراعظم جناب احربتني علامى كاكنات كَ اوّلين فصلِ بهار، رببراعظم ، قائد اعظم ، نيراعظم ، نيراعظم وعناب احربتني غلامى كاشوت وحبت كساتها بي غلامى كاشوت وحبت كساتها بي غلامى كاشوت وحبت كساتها بي غلامى كاشوت وحلى اللهم صلى على محمد بارك و سلم ﴿

ایک ہی صف میں کھڑ ہے ہو گئے محمود وایاز نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ نواز ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیتِ مقدسہ یا حدیث پاک کواپنا عنوانِ بننی کرتا ہے۔ اسی ضا بطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کہا اور اسی کواپنا عنوان بنایا۔ اللہ تنارک و

•

ذ کرِ خداجوان سے جدا جا ہونجد یو واللّٰدذ کرحق نہیں کنجی سقر کی ہے

برادرانِ ملّت اسلامیه معلوم جوا که نمازعشقِ رسول میں پڑھنی چاہیے۔ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیئے، طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم اشاد فرماتے ہیں جس نے چالیس دن نماز فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کواللہ تبارک و تعالی دو برأتیں عطافر مائے گاایک نارسے دوسری نفاق سے۔

ایک دوسری جگه حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد میں با جماعت چالیس راتیں نمازِ عشاء پڑھے که رکعتِ اولی فوت نه ہوتو الله تعالی اس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔

ندکورہ بالا حدیث ہے معلوم ہوگیا کہ جونماز کی پابندی کرتا ہے خصوصاً عشاءاور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے عشقِ نبی میں ڈوب کرادا کرتا ہے اس کے لئے یقیناً دوز خے سے رہائی کا پروانہ ہے۔

پانچ کے بجائے بچاس

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر بچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں جب میں لوٹ کر

۵

ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں''نماز میری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے''۔

محترم حضرات! مذکوره حدیث میں سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی شخنڈک ہے۔اگر آپ رسول صلی الله علیه وسلم کی آنکھوں میں شخنڈک بہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے ،کون مسلمان ہے جوسرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی آنکھوں میں شخنڈک نہیں پہو نچانا چاہتا ہوگا۔ چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ آگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اورا پنے محبوب کی آنکھوں میں شخنڈک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور پیارے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں میں شخنڈک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور پیارے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں میں شخنڈک پہنچاکہ دونوں جہاں کی نعمیں حاصل کیجئے۔

اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی گنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جونماز عشقِ رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے، جونماز کی گنجی ہے۔ جونماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے، جونماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے، جونماز طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے، جونماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے، جونماز ارسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے، جونماز اوائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی گنجی ہے۔ مگر جونماز عشقِ رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگا والی میں قبول نہ ہوگی، جونماز ذکرِ مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جنبم کی گنجی ہوگی۔

۔ اس کئے تواعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی ارشاد فرماتے ہیں۔

4

موی علیہ السلام کے پاس آیا تو موسی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت پر رب تعالیٰ نے پچاس وقت کی نماز فرض کی ہے موسی علیہ السلام کہنے لگے واپس جائے اور اپنے رب سے کم کرا لیجئے کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گنہگار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں ۔ اس طرح پینتالیس (۴۵) وقت کی نمازیں معاف کرالیتے ہیں صرف یا نچے وقت کی نمازیں معاف کرالیتے ہیں صرف یا نچے وقت کی نمازیں موان کرالیتے ہیں صرف یا نچے وقت کی نمازرہ جاتی ہے ۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں جو ہندہ خضوع و

خشوع کے ساتھ عشقِ مصطفیٰ سینے میں بسا کریا پچ وقت کی نماز پڑھے گا اسے پچاس

### نماز گناہ کومٹا دیتی ہے

ونت کی نماز کا ثواب دیاجائے گا۔

درمیان ہونے والے گناہ کومعاف فرمادیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

#### ميلا كجيلا جانور

ایک دفعہ حضرت عیسی علیہ السلام دریا کے کنار ہے جارہے تھے آپ کی نظر
ایک سفید نورانی جانور پر پڑی دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جانور دریا کے پیچڑ میں اوٹ پوٹ
ہور ہاہے جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہوگیا۔ پھروہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں
نہا تا ہے جس سے وہ پھر سفید ہو جاتا ہے وہ جانور اس طرح سے پانچ مرتبہ کیا
حضرت عیسی علیہ السلام جانور کی اس حرکت کود کھے کرمتیجب ہوئے۔ حضرت جرئیل علیہ
السلام نے آپ کومتیجب دیکھ کرفر مایا کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا یہ اُمّت محمد یہ کے
نمازیوں کی مثال ہے اور یہ پچڑ ان کے گنا ہوں کی مثال ہے اور دریا ان نمازوں کی
مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گنا ہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا نہا
دھوکر پاک صاف ہو گیا اس طرح امت محمد یہ کے گنا ہوگا دلوگ ان پانچ نمازوں کے
سبب اینے گنا ہوں سے یاک وصاف ہو جا نمیں گے۔

برادران ملّت اسلامیہ کس قدرخوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ امت محمد یہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ متوں کی عبادت پیدا ہوئے ہیں کہ تمام امتوں کی عبادت پیدا ہوئے ہیں کہ تمام امتوں کی عبادت کی بناء گناہ سرزرد ہوجا تا ہے تواللّہ تبارک وتعالیٰ منازوں کے فیل ہمارے گناہ کومعاف فرمادیتا ہے۔اللّہ تبارک وتعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا

احسان ہے کہ اس نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کی جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ روزانہ بیثار گناہ ہم سے سرز دہوجاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے لیکن ہم کواتئ مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں اداکریں اور ایخ گناہوں کومعاف کرائیں۔ برادران ملت بید نیا چنددن کی ہے کسی کومعلوم نہیں کہ موت کب آجائے اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے پچھنہیں ہوسکتا ہے۔ اگر آپ اور جہاں میں سرخروئی چاہتے ہیں اگر آپ ایٹ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اگر آپ اللہ ورسول کوخوش کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے نماز شروع کرد یجئے۔

#### نمازی کا چېره سورج کی طرح

نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آفتاب کے مانندروثن ہوں گے۔فرشتے ان سے پوچھیں گے کہتم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہتم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازی کہیں گے کہ اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی ہم مسجد میں موجودر ہتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے ان سے یوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہم دنیا میں نمازیڑھنے والے تھے فرشتے ہوں گے ان سے یوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہم دنیا میں نمازیڑھنے والے تھے فرشتے

ان سوال کریں گے تمہاری نماز کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے فوراً مسجد میں حاضر ہوجاتے ، تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح حمیکتے ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔

برادران اسلام جہاں تک ممکن ہوسکے وقت ہوتے ہی نماز کے لئے وضوکر کے تیار ہوجانا چاہئے۔

### جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں

طبرانی میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نمازے کئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس نمازی اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں ہٹا لئے جاتے ہیں اور حوران جنت اس کا استقبال کرتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی جنت کے مہمان ہے۔ حوران جنت اس نمازی کا استقبال کرتی ہیں احیاءالعلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دس صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں اور ہر صف دس ہزار کی ہوتی ہیں۔ ان فرشتوں کی تعدا دا یک لا کھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ایک لا کھ فرشتوں کے سامنے اس نمازی بندے پرفخر کرتا ہے۔

11

قدر کرتے تھے، انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی جیسے ہے موقع ملتاوہ حضرات نماز شروع کر دیا کرتے تھے اور ہر حال میں اپنی پیند کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے قربان کرتے ہیں۔

محمد بن سیرین ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اودور کعت نماز ان دونوں میں اختیار ملے تو میں دور کعت نماز اختیار کروں گااس لئے کہ دور کعت نماز میں اللہ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے برادران اسلام کتنا فرق آگیا ہے ہمارے اسلاف کرام اور ہمارے درمیان کہ وہ نماز کو جنت پرترجیج دیتے تھے اور ہم دنیاوی معاملات کو جنت برترجیج دیتے ہیں۔

# نمازی کی معراج

الله تبارک و تعالی قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتو! میرے ہمسایہ کو بلاؤ تو فرشتے تعجب کریں گے۔اے پروردگار تو مکان وز مان سے پاک ہے تیرے ہمسایہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو تھم الہی ہوگا میرے ہمسایہ میرے ہمسایہ میرے وہ بندے ہیں جو مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے تھے، قرآن شریف کوشوق سے پڑھتے تھے اور اس کی ہدا تیوں پڑمل کرتے تھے۔ یہی لوگ میرے ہمسایہ ہیں۔

برادران اسلام ذراغور کیجئے اللہ تبارک وتعالی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپناہمسا پیر کہدر ہاہے،انسان کے لئے اس سے بڑی معراج کی بات کیا ہوگی اسی لئے تو 1

#### نمازى اور شيطان

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہوتو شیطان روتا ہوا بھا گتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدہ کا تکم ہوا اس نے سجدہ کرلیا اور اس کو جنت بلی جھے سجدے کا حکم ہوا ہیں نے انکار کیا اور جھے جہنم ملی محترم حضرات اگر آپ شیطان کوڑلا ناچا ہتے ہیں ،اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہوجائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے شرسے محفوظ رہیں تو آج ہی نماز شروع کر دیجئے۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز الله کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ملائکہ کی محبت کا باعث ہے ،ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، وہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہے، آئمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہوئے کا ذریعہ ہوئے گا ذریعہ ہے، قبر کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہے، قبر کا ذریعہ ہوئی تو بہی نماز اس کے اندر بچھونا ہے، مشرکئیر کے لئے جواب ہے، قیامت تک کے لئے قبر میں نماز مونس خوفوار ہے اور جب قیامت ہوگی تو بہی نماز اس کے اور پرسائیان کی طرح ہوگی اس کے سرکا تاج اور بدن کا لباس ہے گی ،اس کے اور دوز خے کے درمیان حائل ہوگی ،الله اس کے سورمونین کے لئے جت اور دلیل ہے گی ،میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی۔

# نماز کی توفیق اللہ کا احسان ہے

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ بندے پر سب سے بڑا احسان میہ ہے کہاسے دور کعات نماز اداکرنے کی توفیق دی گئی بزرگان دین نماز کی بڑی

سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں ﴿الصلوۃ معراج المومنین ﴾ لین نماز مونین کے لئے معراج ہے۔

#### نمازی بُڑھیا

جب قوم نوح علیہ السلام کو محکم دیا کہ جو اللہ علام پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو محکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لواور شقی میں سوار ہوجا و آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بُر ہیا ہے وعدہ کرلیا کہ جب طوفان آئے گا تو تم کو بھی ساتھ لے لوں گا۔ جب طوفان آیا سبھوں کو شقی پر سوار کر لئے بُر ہیا کا بالکل دھیان نہ رہا۔ طوفان آیا اور تباہی مجاتا رہا اور بُر ہیا اپنی جھونپر ٹی کے اندر نماز میں مشغول رہی۔ آپ بیحد افسوں کرنے لگے۔ جب بُر ہیا کی جھونپر ٹی کے پاس سے گذرنے لگے تو دیکھا بُر ہیا عبادت البی میں مشغول ہے۔ آپ اس کو سلام کیا۔ بُر ہیا بولی کیا طوفان آگیا؟ تو آپ نے فرمایا طوفان آگر گذر آگیا کیا آپ کو خبر نہیں بُر ہیا بولی بولی کیا طوفان آگیا؟ تو آپ نے فرمایا طوفان آگر گذر آگیا کیا آپ کو خبر نہیں بُر ہیا بولی بھی کی خبر نہیں میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔

د یکھا آپ نے بُڑھیا نماز کےصدقے اور طفیل طوفانِ نوح سے نجات پا گئ اگر عشقِ رسول میں نماز پڑھیں تو ہم بھی طوفانِ عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔

#### ز مین کی تمنّا

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ کوئی صبح وشام الی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کونہ پکارتا ہو کہ کوئی آج نیک بندہ تم پر گذرا جس نے مجھے پر

نماز پڑھی ہویا ذکر الہی کیا ہوا گر ہاں کہے تو اس کے سبب اپنے او پر بزرگی کا تصور کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہی کہ جس وقت بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ باندھ کراس کے سر پرر کھے جاتے ہیں ۔ جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہ وں سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ برا در انِ ملتِ اسلامیہ آئ ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں ، بے شار لوگ نماز سے خفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف فر را بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے جبکہ قرآن وحدیث میں نمازی کے لئے خوشنجری ہے اور بے نمازی کے لئے وعید س آئی ہیں۔

نمازمومن کی پیچان ہے، نمازمومن کی معراج ہے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ﴿مَنْ تَرَكَ الصّلُوة عَمَداً فَقَدَ كَفَر ﴾ "جس نے جان ہو جھ کرنماز ترک کی اس نے کفر کیا''۔

برادران ملت اسلامیه اس کے باوجود مسلمان نمازی طرف توجہ نہیں دیتے ۔ آئے ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہوجا کیں ، اپنے گھر والوں کو نمازی تاکید کریں ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ۔ آمین ۔ ق مَاعَلَیْنَا إِلَّا الْبَلْغ

شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے''اے میرے محبوب لوگوں سے کہدوتم اللہ کو دوست رکھے گا۔

#### ادائے محبوب

#### حديث

سركاردوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاوفر مات بيس ﴿ لَا يُومِنُ اَحَدُ كُمُ حَتَّى اَكُونَ اَحَبُ اِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِهِ ووَلَدِه النَّاسِ اَجْمَعِيْن ﴾ يعنى سركاردوعالم كافر مان ہے كہ كؤئى بھى مومن كامل نہيں ہوسكتا جب تك جھے اپنے والدين

10

#### محبت رسول

اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيِّدَنَا وَمَوُلْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّم عَلَى العلمِيُنَ جَمِيعًا القَامَه يَوْمَ القِيَامَةِ لِلمُذُنَبِيُنَ المَتَلَوّتَينَ المَتَلَوّتَينَ الحَطَّاتين الهَالكين شفيعاً امَّابَعد. فَقَدُ قَالَ الخَطَّاتين الهَالكين شفيعاً امَّابَعد. فَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَى القُرآن المَجِيد. اَعُوذُبِاللهُ مِنَ الشَّطُانِ الرَّجِيمُ قُل إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ الله فاتبعونى يُحببكُم الله صَدَقَ الله الْعَظِيمُ فاتبعونى يُحببكُم الله صَدَقَ الله الْعَظِيمُ بَلَّهُ مَا يَعْظِيمُ اللهِ النَّبَى الْكَريم

محتر مسامعین کرام! آیئے سب سے پہلے آ قائے نامدار مدنی تاجدار سرکارِ کل ، فخررسل سیاح لا مکاں ما لِکِ انس و جال سیدا برار واخیار جناب احمر مجتبی محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ نہایت عقیدت ومحبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں۔

﴿اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارك و سلم صلاة وسلاماً علیك یا سیدی یا رسول الله ﴾ محمد کوعبت دین ت كی شرطِاوّل ہے اس میں ہا گرخاى توسب کھنامكن ہے محرم سامعین كرام! ابھى ابھى میں نے جس آیت كریمہ كى تلاوت كا

1/

کی ہے یارسول اللہ آخرت کے لئے میرے پاس پھے خیس ہے مگر میرے دل میں اللہ اوراس کے رسول کی اللہ اوراس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے، میرے دل میں اللہ اوراس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہن کرسر کار دوعالم صلی اللہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور یارش اوفر مایا کہ اگر الیہ اسے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہوگے۔

برادران ملت اسلامیہ آپ خور کیجئے تو پیۃ چلے کہ اعمال کا دارمدارایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے اس لئے اس صحابی نے کہد یایارسول اللہ میرے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ کی محبت ضرور ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم نے بھی ارشاد فر مایا تو تم میرے ساتھ جنت میں رہوگے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت رسول تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے اس لئے ڈاکٹرا قبال کہتے ہیں

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں میہ جہال چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں

## صديق اكبرا ورعشق رسول

اس واقعہ ہے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا پتہ لگائے۔ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمانوں کے در میان لڑائی ہوئی۔رسول کا نئات کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور ابوجہل کی طرف سے صدیق اکبر کے لڑک سے ۔اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی محبت میں اپنے لڑکے سے لڑائی پر

14

اپنی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ برادران اسلام اگرآپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تورشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگرآپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگرآپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو دوست واحباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگرآپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی اولا دسے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ مدتویہ ہے کہ اگرآپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ مدتویہ ہے کہ اگرآپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔

آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اپنی اولا دکی محبت پر غالب آجائے ، محبت رسول دھن غالب آجائے ، محبت رسول دھن دولت کی محبت پرغالب آجائے ، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پرغالب آجائے ، محبت رسول اپنی جان ومال کی محبت پرغالب آجائے اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے ، ہمنہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے ﴿ فاتبعو نی یحب کم الله ﴾

#### محبت رسول

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کرعرض کیا یا جیبی یارسول اللہ قیامت کب آئے گی سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کرلی ہے تو اس شخص نے کہایارسول اللہ میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے ، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے یا رسول اللہ میرے یاس نکیوں کا ڈھیر نہیں ہے یا رسول اللہ میرے یا سول اللہ میرے نے دیا دہ خیرات نہیں

آ نکھ سے آنکھ مل گئی حضور مسکرانے لگے اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی۔عداوت کا جراغ بچھ گیاعشق ومحت کا جراغ روثن ہوگیااس نو جوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرابھی چین نہیں آتا۔اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ نثروع ہوگئ آخر محبت رسول غالب آگئی۔ جب گھر میں سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادآتی تومسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر مہلنے لگتا۔ ایک بارد کچھ لینے کے بعد کسی بیار کی طرح گھرواپس ہوتا۔اسی طرح عشق رسول میں بیار پڑ گیااس کے والدین بہت علاج کرائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہور ہاتھا۔ وہ خوبصورت نو جوان کمز در ہو گیا۔ آواز باریک ہو گئے۔ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔اس یہودی نو جوان کے باپ نے شفقت سے سریہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا! میرے لال اگرکوئی آخری تمنا ہوتو بولو۔اس نو جوان نے کہا ابا جان آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں؟ تو اس نو جوان نے کہا ابا جان آپ برانہ مانیں میں چند دنوں سے محرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں لیکن آپ کے خوف سے بدرازکسی برظاہرنہ کرسکا۔اب میری آخری تمناہے کہ صرف ایک بارنورانی چېره د کيچلول اورميري روح نکل جائے۔اباحضورا گرآپ کا وعده سچاہے تو سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جا کرعرض میجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جارہا ہے آب اس کے سر ہانے نجات کا آخری مژدہ سنادیں۔

یٹے کی زبان سے بہالفاظ سننے کے بعد باپ کا چیرہ غصہ سے لال ہو گیا مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو بورا کرنے کا وعدہ تھاسپغم وغصہ برداشت کرتے

آمادہ ہیں ۔لڑائی کے بچھ دن بعد صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کے لڑ کے اسلام لائے۔ایک دن دوران گفتگواینے والد سے کہتے ہیں کہ اباحضور لڑائی کے دن میری تلوارآ ب کی گردن تک پہونچ چکی تھی لیکن میں نے آ ب کو باب سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ ا تناسننے کے بعدصد بق اکبرضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میر بے لڑ کے من اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ۔اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہو خچ جاتی تو میں عشق رسول میں تم کو بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ دشمن رسول سمجھ کرتمھاری گردن اڑا دیتا۔ برادران ملت اسلامید دیھا آپ نے کہ صدیق ا کبر کی محبت رسول محبت اولا دیر غالب آگئی ۔واقعی جومومن کامل ہوتا ہے وہ جان ومال، عزت وآبرو، دوست واحباب گویا که دنیا و آخرت ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے اور یہی مومن کامل کی پہچان ہے۔

# عشق رسول

حضورصلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم كادثمن تقاهر وقت سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي شان مين گستاخي كرتا تھا۔اس یہودی کا ایک لڑکا تھا۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا وہ اپنے والدین سے سرکار کی تو بین سن کرسر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کونقصان پہنچانے کے لئے راستے میں کھڑا رہتا۔ایک دن مدینه منورہ کے راستے سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے۔وہ یہودی نو جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ اقد س کودیکھا۔

الشريك كے لئے ايك سجدہ نہيں ہے اس كے باوجود ميرى نجات كيے ہوگى؟ سركاردو عالم صلى الله عليه وسلم نے سلى ديتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ 'اب كلمہ تو حيركا اقرار كرك اسلام ميں داخل ہو جاؤ ميں تمہارى نجات كا ضامن ہوں''اس نوجوان نے آخرى سانس ليتے ہوئے كہا ہميرے مالك! قبرى پہلى مزل سے لے كرجنت ميں داخل ہونے كہا ہمير عالك! قبرى پہلى مزل سے لے كرجنت ميں داخل ہونے تك آپى ضانت پر اسلام قبول كرتا ہوں ﴿ اَشُهَدُ أَنَّ لَا اِللهُ وَاللهُ ﴾ اس كلمہ طیبہ کے ساتھ ہى اس نوجوان كى روح فل گئی۔ درود شریف پڑھے ﴿ اَللهُ ﴾ اس كلمہ طیبہ کے ساتھ ہى اس نوجوان كى روح فل گئی۔ درود شریف پڑھے ﴿ اَللّٰهُ مَ صَلى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمدٍ بارك وسلم صلاة و سلاماً عيك يا رسول الله ﴾

برادران ملت اسلامیہ! یہودی کا سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اس نوجوان یہودی کے باپ نے کہا کہ حضوراب بیمسلمان کا جنازہ میرانہیں ہے بیاسلام کی امانت ہے اب بیمبر کے گھر کے بجائے آپ کی در رحمت سے اُٹھے گاکفن وفن کی ساری ذمہ داری آپ کی سپر دہے ۔حضور نے صحابہ کرام سے کہا عشق وایمان کا بیر بڑا خزانہ اپنے کا ندھوں پراٹھا کے لے چلواور بیہ جنت کے دولہا کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائیگا قرب و جوار کے بھی لوگ جنازہ میں شرکت کے لئے جمع ہوگئے ۔آخری دیدار کے لئے چرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روثن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہ ہے بھیلی ہوئی تھی۔ بید نیا سے جانے والا خالی ہاتھ خبیس تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صغانت کا اقر ارنا مہاس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اسے لوگ جمع ہوگئے کہ مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ

ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہرخواہش پوری کروں گا۔اگر چہ بیمیرے لئے خطرے کی بات
ہے یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کردیں گے لیکن تمہاری روح کی خوثی کے لئے
سب پچھ برداشت کرلوں گا۔وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازہ پر کھڑے ہوکر آ وازلگایا۔
میں حجہ عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبرس کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر
میں حجہ عربی با تناس کر کراس کو سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر
تشریف لے آئے اور فرمایا دہ تمہیں کیا کہنا ہے"؟ سرکار کی محبت بھری با تیں سن کراس
یہودی کا دل زم ہو گیا اور خمکین آ واز میں کہا میراالکوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جارہا
ہے، تمہاری محبت وعقیدت کا جادواب اسے آخری نیند سلار ہا ہے۔ تمہارے عشق کی
آخری تمنایہ ہے کہتم اس کے سر ہانے کھڑے ہوکر آخرت کی نیخات کامٹر دہ سنادو۔
آخری تمنایہ ہے کہتم اس کے سر ہانے کھڑے ہوکر آخرت کی نیخات کامٹر دہ سنادو۔

یین کرسرکار مدین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" اے میرے جال نارصحابیو!
میرے ساتھ چلواس فیروز بخت نوجوان کو دیھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لئے
آسانوں میں دھوم مجی ہے"۔ جب بینورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھاوہ عاشق
رسول کی آئیسیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئیں ہیں باپ بلبلا کر کہا میرے لال
آئیسیں کھولود کھوتمھارے مجمع کربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر ہانے کھڑے ہیں۔
آواز کوئن کرجاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیار نے آئیسیں کھول دی نظر کے سامنے
نورانی چہرہ دیکھ کردھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی ۔ میرے سرکار! میں اپنے دل میں آپ
کے عشق و محبت کی مقدس امانت لئے ہوئے اب عالم جاودانی کی طرف جارہا ہوں
آپ کے غلاموں میں میرانام درج کرلیا جائے ۔ مگر میرے نامہ اعمال میں خدائے

70

# ايك عورت كاعشق رسول

روایت میں آیا ہے کہ ایک انصاری عورت کا بھائی باپ اور شوہرایک جنگ میں شہید ہوگئے یہ من کروہ عورت روتے ہوئے گھر سے نکلی اور لوگوں سے بوچھنے گلی سرکار مدینہ کہاں ہیں، محد عربی کیسے ہیں، میرے آقا خیریت سے توہیں، سرکار دوعالم زخی تو نہیں ہوئے، میرے آقا کوکوئی تکلیف تو نہیں پنجی ؟ صحابہ کرام نے اس عورت کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ کود کھ کروہ عورت خوش ہوگئ، میرے آقا سلامت ہیں اب جھے کوئی غم نہیں میراتمام کنبہ آپ پر قربان ہوگیا اس سے میرے آقا سلامت ہیں اور کیا ہوگئی ہے۔

برادران اسلام آپ یا در کھیں نماز روزہ بلکہ ہرنیک اعمال سے بڑھ کر محبت رسول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو بہت متقی ہے، نماز کا پابند ہے، روزہ دار ہے، تلاوت کلام پاک کرنے والا ہے کیکن رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے سینے میں عداوت رسول ہے، گستاخ رسول ہے تو ہر گز ہر گز مسلمان نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہے، اس کی نماز ،نماز نہیں ، اس کی عبادت عبادت نہیں اس کا انجام دنیا و آخرت میں براہی براہے۔

برادران اسلام آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان چھڑ کتے تھے۔امیر المونین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھ کواور کوئی محبوب نہیں۔

۲۳

نہیں رہ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ایڑی زمین پنہیں لگ رہی تھی ایک صحافی نے بید مکھ کر بڑی حیرانی سے یو چھ لیا تو سرکار نے فرمایا کہ آج آسان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں کہان کے ہجوم میں پوراقدم زمین پرر کھنے کے لئے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس عاشق رسول کا جناز ہ خودسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتار نے لگےلوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبرنور سے جگرگار ہی ہے۔اس وقت حضور کواتنا پسینہ آرہا تھا کہ کرتا مبارک پسینہ کے قطروں سے بھیگ گیا۔حضور جب قبرسے باہرآئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک رہاتھا۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہے کہ آپ بہت خوش نظر آرہے ہیں تو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بینو جوان مجھ سے جنت کی ضانت لے رہاتھا تو حوران جنت نے سن لیااس لئے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبولے کر پہلے ہی سے قبر میں حاضرتھیں وہ جنت کے دولھا کو لینے آئی تھیں اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہوگیا۔ بین کرصحابہ کرام خوثی سے جھوم اٹھے کہ عشق مصطفیٰ نے ایسے نو جوان کو جوزندگی میں ایک ہجرہ بھی نہیں کیا تھاا یسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا۔

برادران ملت اسلامیہ آپ غور کیجئے تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام محبادتوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام نمازوں سے افضل ہے، محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، محبت رسول ہر مالی اور بدنی عبادت سے افضل ہے، محبت رسول ہر مالی اور بدنی عبادت سے افضل ہے، محبت رسول اپنی جان سے بھی افضل ہے، محبت رسول جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔

۲

#### تحوبسه

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيُنَ وَالْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلوٰةُ وَالسَّلامُ عِلىٰ سَيّدالُمُرسَلِيُن امَّابَعُد فَقَدُقَالَ اللَّهُ فِي الْقُرانِ الْمَجِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشيطان الرّجيُم يَااَيُّهاالَّذِيُنَ آمنُوا تو بوا إلى الله تو بَةَ نَّصُوحاً وَ صَدَقَ الله العَظِيم بَلغَّنَا رَسُولُه النبي الكَريم برادران اسلام! آیئے سب سے پہلے سبز گذید میں آرام فرمانے والے آقا یے سہاروں کا سہارا ،غریوں کا ماویٰ ، نتیموں کا ملیا، بے کسوں کا کس ، بے بسوں کا بس ، سیاح لامکاں، مالک انس وجاں،سیدالمرسلین طرا ویسن ،شہنشاہ ذی وقار، کا ئنات کے اولین فصل بہارعرب کا ناقہ سوار جناب احمر مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کس بناہ میں نہایت ہی عقیدت ومحبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود نثریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں ﴿ اَللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ سَيُدِنَامُولِنَا مَحَمَّدِ بِارِكُ و سلم صلاة و سلاماًعيك يا رسول الله ﴾ رزق خدا كھاما كما فرمان حق ٹالا كما! شكركرم ترس سزايه بهينهيس وه بهينهيس

10

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندار شاد فرماتے ہے خدا کی قتم رسول خدا ہمیں اپنی اولا داور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہیں ۔حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز دھوپ ہو، شدت کی گرمی پڑر ہی ہو، پیاس سے حلق خشک ہو گیا ہوالیں حالت میں بھی مجھے ٹھنڈ ہے پانی سے زیادہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوالیں حالت میں بھی محموث کامل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہر چیز سے زیادہ محبت رسول سے ہواللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سموں کو محبت رسول عطافر مائے۔ آمین مول سے ہواللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سموں کو محبت رسول عطافر مائے۔ آمین ق مَاعَلَیْ خَالِّلًا البَلْغ

اینے عقائد وایمان کوسنوارنے کے لئے

# فيضان شريعت

(ڈیڑھ ہزارصفات پرمشمل)

ضرور برهيں۔

(مصنف كتاب هذا)

۲۸

بڑے بڑے نامور بادشاہ کا کوئی نام ونشان باقی نہیں رہے گا، بڑے بڑے طاقت ور جنگروانسان کا وجو دمٹ جائے گا۔ دھن اور دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی، گویا کہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت،اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا،اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔

# اعضاء کی گواہی

برادران اسلام! آپ یادر کھیے ایک دن خداکی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔
ایک دن موت ضروری ہے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں او چھا
جائے گا۔اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے یو چھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، آنکھ
عطاء کئے، ہاتھ پیرد ئے، تہہیں بے انہا نعمتیں دیں تم میرے لئے دنیا سے کیالائے ہو،
تم نے زندگی میں کون می عبادت کی ہے؟ اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کئے ہویا
دنیاوی کا موں میں صرف کئے ہو، اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کئے ہویا نہیں، اپنے
ہاتھ سے خیرات کئے ہویا نہیں، اپنی اسی طرح سے ہرایک بات کا جو اب لیا جائے
سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے یا نہیں، اسی طرح سے ہرایک بات کا جو اب لیا جائے
گا۔اگرآپ نے اپنے ہاتھوں سے چوری کر ائی ہے۔اگرآپ نے ہاتھ گوائی دیں گے کہ
یا اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کر ائی ہے۔اگرآپ نے اپنی آنکھوں سے بری چیز

12

دن لہو میں کھونا تجھے شب ضبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خداریہ جی نہیں وہ بھی نہیں برادران ملت اسلامیہ! ابھی ابھی میں لے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھ ایساتہ جمہ سے '' ریمان والوالا گی طرف ایسی

برادران ملت اسلامیہ! اجھی اجھی میں لے بس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا ساتر جمہ ہیہ ہے''اے ایمان والواللد کی طرف الیم تو ہرکر وجوآ گے کونصیحت ہوجائے۔''

اس آیت کریمیں ﴿ توبة نصوحاً ﴾ قابل غور جملہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندار شاد فرماتے ہیں کہ ﴿ توبة نصوحاً ﴾ کا مطلب ہہہ کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گنا ہوں سے توبہ کرلے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گنا ہوں سے توبہ کرلے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے، جب ایک مرتبہ اپنے گنا ہوں سے توبہ کرلے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع لائے ، جب ایک مرتبہ اپنے گنا ہوں سے توبہ کرلے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ خکرے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گنا ہوں سے توبہ کرلے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا۔

#### ونیادارُ الفناہے

یادر کھیئے دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہرشئے فانی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑیں ختم ہوجائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجودمٹ جائے گا، دنیا کے

۳

ہمارے گناہ معاف ہوجائیں گے را ع**زاب ا**لہی

قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہوگئ، اللہ تبارک وتعالیٰ کی نافر مانی کرنے لگی تو اس کواللہ تبارک وتعالیٰ کی نافر مانی کرنے لگی تو اس کواللہ تبارک وتعالیٰ نے دنیا کی بلاومصیبت میں گھیر دیا، بارش بند ہوگئی قحط بڑگیا، ان کی عورتیں بانجھ ہوگئیں، ان کے مال واسباب ہلاک ہوگئے ۔ مجبور ہوکر وہ قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور دعا کرنے کی درخواست کی نوح علیہ السلام نے ان کوتو بہ واستعفار کرنے کا حکم دیا اور فر مایا کہتم اپنے گناہوں سے دور ہوکر سیچے دل سے اللہ کی فرما نبر داری کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں تو بہ استعفار کر واللہ تبارک وتعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کردے گا۔ کیونکہ تو بہ استعفار بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برا دران اسلام ہم کو تو بہ واستعفار کرتے رہنا چاہئے، گناہوں سے بیچتے رہنا چاہیے کیوں کہ تو بہ استعفار کرنے والوں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔

#### تؤبه كاوجود

آپ غور سیجے تو پہ چلے گا کہ گناہ کی ابتداء آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ قر آن وحدیث کا مطالعہ کریں تو پہ چلے گا کہ توبہ کا وجود گناہوں سے بہت پہلے ہے۔ حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے عرش کے اوپر یہ آیت کریم کھی ہوئی تھی ﴿ اِنْسَی اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

19

دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے بُر کی چیز دیکھی ہے۔اس طرح سے آپ کے اعضاء آپ کے ہی خلاف گواہی دیں گے اور آپ لا جواب ہو جائیں گے۔اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم گنا ہوں سے تو بہ کریں اپنے اعضاء سے نیک کام لیں تو بہ کر کے اس پر قائم رہیں تا کہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔

#### الثدنعالي كااحسان

یاللہ تبارک وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے کسی گناہ کا مرتکب ہوجا تا ہے پھر اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں صدق دل سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرماہ یتا ہے۔ جو شخص تو بہ کر کے تو بہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفة القلوب میں لکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے اگر میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کومٹا دوں اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کروں جو گناہ کرئے اور مجھ سے معافی مانگے۔

#### تؤبه كادروازه

برادران اسلام توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، انسان کو ناامیر نہیں ہونا چاہیئے تو بہ کا دروازہ اس وقت بند ہوجائے گا جب سورج پچھٹم سے طلوع ہوگا۔اگر ہم سے کوئی گناہ سرز د ہوجائے تو اللّٰہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا ناچا ہیے، رسول کا وسیلہ لے کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، تو بہ کرکے اس گناہ کو نہ کرنے کا مشخکم ارادہ کرناچا ہیے یقییناً

٣٢

لگوں تو میری دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہ دے سکے گا اس لئے میرے انصاف سے جہنم میں چلاجائے گا مگر میں اپنی رحمت سے اسے جنت میں جیجے دوں گا۔اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں۔

کیابی ذوق افزاشفاعت ہے تہاری واہواہ قرض لیتی ہے گنہ پر ہیزگاری واہواہ

کوئی صرف اپنجمل سے جنت میں نہیں جاسکتا، ہرایک کومیری رحمت کی ضرورت ہے اور آپ کی امت کے گنا ہگارا پنج گناہ کی معافی ما نگ کر تو بہ کرتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور اسے بخش دیتا ہوں بلکہ اس کے گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دیتا ہوں کیونکہ تو بہ کرنے والا مجھے بہت پہند ہے'۔

برادران اسلام! توبہ بہت بڑی نعت ہے توبہ سے دور رہنے والا بدبخت ہوتا ہے بعض وقت توبہ کرنے والے کے گناہ کومعاف کرکے اسے ولی بنادیا جاتا ہے۔

#### حکایت

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانسانیا کرتا لوگ اس کے گانے کو سکر نذرانے دیتے اس کا چرچاسارے شہر میں ہوگیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاسق سے بہت ناراض تھے۔ پچھ دنوں کے بعدوہ فاسق بیار ہوگیا اس بیاری کے سبب وہ بہت کمزور ہوگیا اس کی سریلی آواز ختم ہوگی ، نذرانے بھی بند ہوگئے بھوکا مرنے لگا کوئی بوچھے والا ندر ہا، آخر کار فاقے سے ہوگی ، نذرانے بھی بند ہوگئے بھوکا مرنے لگا کوئی بوچھے والا ندر ہا، آخر کار فاقے سے

۳۱

جوتوبہ کرے اور ایمان لائے ، اچھے کام کرے اچھی راہ چلے ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ بندے پر بہت زیادہ مہر بان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے گنا ہوں سے پہلے تو بہ کو پیدا فر مایا تا کہ انسان اگر گنا ہوں میں مبتلاء ہوجائے تو تو بہ کرکے استغفار کرے مجھ سے معافی ما نگ کر گنا ہوں کی مغفرت کر اسکتا ہے ، اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے کیکن ہم لوگ گنا ہوں پر گناہ کئے جاتے ہیں کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ سے معافی نہیں ما نگ رہے ہیں۔ اپنے گنا ہوں پر دلیر ہوتے جارہے ہیں ، ہمیں اپنے گنا ہوں کا خم نہیں ۔ کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ جا ہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں اور میں بخش دوں ۔

### الله تعالى كى خوشنودى

اللہ تبارک و تعالی تو بہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو بہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے جبیبا کہ کوئی مسافر کس سواری سے بیابان میں سفر کررہا ہواور وہ سواری روک کرآرام کرنے لگا اور اس کی سواری مائی تو مسافر خوش ہوجا تا ہے اسی سواری مائی تو مسافر خوش ہوجا تا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تو بہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ سرکار مدینے سلی اللہ تعالی ملیہ و سام ارشاد فرماتے ہیں۔ ﴿ التَّائِ بُ مَبِیُ بُ اللّٰهِ ﴾ اللہ تبارک و تعالی اپنے میں سے خوش ہوتا ہے۔ سم کا رمت کے متقبول کوڈراؤاور کیا ہے گئا ہے گاروں کوخوش خبری دو کیونکہ اگر میں تہاری امت کے متقبوں سے حساب لینے گنا ہے گاروں کوخوش خبری دو کیونکہ اگر میں تہاری امت کے متقبوں سے حساب لینے گنا ہے گاروں کوخوش خبری دو کیونکہ اگر میں تہاری امت کے متقبوں سے حساب لینے

r r

کرکے بڑے احترام کے ساتھ دفن کئے۔

برادران اسلام! دیکھا آپ نے ایک فاجر وفاسق جب صدق دل سے تو بہ کرلیا تو رب بنادوں میں داخل کرلیا تو بہ کرلیا تو رب بنادوں میں داخل کرلیا کی باوجود نادم نہیں ہوتے ،شرمسار نہیں ہوتے ہیں لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود نادم نہیں ہوتے ،شرمسار نہیں ہوتے ہیں ہم اینے دل میں گناہ کا احساس کرتے ہی نہیں ۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جا کیں اللہ تعالی سے تو بہ استغفار کریں اور اس تو بہ پر قائم رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔

#### فرمان قرآن

الله تبارك وتعالى قرآن مين ايك جگه ارشاد فرما تا ہے۔ ﴿ إِلَّا الَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَ اَنَا التَّوابُ تَابُوا وَ اَصَلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَا وَلَـٰ اللَّهُ اَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَ اَنَا التَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ مگروه لوگ جوتو به كرين اور غلطى كودرست كرين اور ظام كرين تومين ان كى توبتول فرما وَن گا اور مين بى براتو بقول كرنے والام مربان '

برادران اسلام! قرآن تههیں پکار رہا ہے، درد بھر نانداز میں تنحیں پیام دے رہا ہے۔ چلدی سنجیل پڑو، اپنے پیام دے رہا ہے۔ جلدی سنجیل جاؤیدی کا راستہ چھوڑ کرنیکی کی طرف نکل پڑو، اپنے گنا ہوں دور نہ جب موت آئے گی تو سوائے افسوں اور پچھے حاصل نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما تا ہے کہ جلدا پنے گنا ہوں کو چھوڑ کرسچے دل سے تو بہ کرلوتو تمہاری تو بہ قبول ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو

نڈھال ہوگیا۔ مدینے کے قبرستان حاکرایک برانی قبر میں بیٹھ کرروروکرتو یہ کرنے لگایا اللَّه بية تيرا كنا كاربنده تخيِّع بهول كرلوگوں كوگا ناسنا كرخوش كرتا تھا آج كوئي برسان حال نہیں ، میری گریہ وزاری سننے والا کوئی نہیں ۔اے میرے مولی میرے گنا ہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول کرمیرے ماس کوئی نیکی نہیں ہے۔میرے ماس صرف تیرے حبیب کا وسلہ ہے اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے ،میری توبہ قبول کرلے۔ دریائے رحت کو جوش آیا اسکی دعا قبول ہوگئی اوراسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہا ہے عمر مدینہ کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی تین دن سے بھوکا بیٹھا ہے جلدي اس کې مدد کرو۔ پیه سنتے ہی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایک ہزارا شرفی کی تھیلی کے کرمدینہ کے قبرستان کی طرف دوڑے وہاں کوئی نہ تھاالبتہ وہ مخص ایک برانی قبر میں منه چھیائے بیٹھا تھا۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنه سوینے لگے بیافات ولی کیسے ہوسکتا ہے۔اس کےعلاوہ بہال کوئی تھا ہی نہیں۔ بیسو چتے ہی آپ کو چھینک آگئی آ وازس کر اس شخص نے سرا ٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے دیکھا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یو چھاتم نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تم کوا پناولی بنایا اور تمہاری مدد کے لئے مجھے تمہارے پاس بھیجا بیااشر فیوں کی تھیلی لے اور اپنی حاجت یوری کر ۔ بیر سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کا بیراحسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور کلمہ طبیبہ پڑھا۔اس کی روح پرواز کر گئی ۔ بیدد کچھ کر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ رونے گلے اور اعلان کیا کہ تمام مدینے کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہوجائیں اور نماز جناز ہ پڑھیں ۔سب لوگ جمع ہو کر نماز جناز ہ ادا

٣

جائیں گے۔

کر کے اپنی جان پرظلم کیا ہے۔ اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے لئے آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا ہوں آپ میری سفارش کر کے میر کے گنا ہوں کو معاف کرائے اتنا کہنا تھا کہ قبر انور سے آواز آئی اے اعرابی اللہ تبارک تعالی نے تہارے گناہ کو بخش دیا۔

برادران اسلام! توبہ مسلمانوں کی قبول ہوتی ہے کافروں کی نہیں اس لئے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چا ہیے۔ جوسر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے اس کی نیکی کھی نہیں جاتی ، جب تک وہ کلمہ پڑھ کر اسلام نہ لائے اس کی تو ہیں قبول نہیں کی جاتی ۔ جب انسان قرآن کی تو ہین کر کے یا حدیث کی تو ہین کر کے کافر ہوجاتا ہے تو حدیث کی تو ہین کر کے کافر ہوجاتا ہے تو نیکی لکھنے والافر شتہ اپنا دفتر لیکر اللہ تعالی سے عرض کرتا ہے ۔ اللہ العالمین تیرا فلال بندہ کافر ہوگیا اور تیرا حکم ہے کہ کسی کافر کی نیکی نہ لکھوں اب مجھے اجازت دے کہ میں کافر ہوگیا اور تیرا حکم ہے کہ کسی کافر کی نیکی نہ لکھوں اب مجھے اجازت دے کہ میں آسمان میں رہ کر تیری عبادت کروں جب تک کہ وہ تو بہ کر کے اسلام میں داخل نہ ہوجا کے ۔ اس لئے سرکار کی تو ہین کرنے والے پر فرض ہے کہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائے اور کے ۔ اس کے گنا ہول کو بخش دے۔

آپ خور سیجے اس اعرابی کوقر آن پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا۔قر آن پر عمل کر ہے اعرابی نے کامیابی حاصل کرلی۔ آج بھی اگر ہم قر آن پر عمل کریں قر آن کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ہمارے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو ہمارے لئے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر تو بہاستغفار کریں اور اس پر قائم رہیں تو ہم گناہوں کے دلدل سے نکل کرنیکیوں کی پر بہاروادیوں میں پور پنج سکتے ہیں۔

اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے ہندوں کوقر آن میں درس دیتا ہے کہا ہے مومنو جب تم اپنی جانوں پڑکلم کر چکے ہوئو میر ہے محبوب کے دربار میں حاضر ہو اوراس سے معافی مانگوا گروہ معاف کر دیں تو تہہارے لئے نجات ہے۔

مسلمانوا! آج ہی تو بہ لیجئے اور گناہ نہ کرنے کا عہدا پنے دل میں مشحکم کر لیجئے۔ دعا ہے اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہمیں اور آپ کوتو بہرنے کی توفیق رفیق عطافر مائے۔ آمین

> ایک اعرابی حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد آپ کے روضئے اقدس پر حاضر ہو کرعرض کرنے لگا،روتے ہوئے بڑے در دمندانیا نداز میں کہایا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے سنا جو آپ پر نازل ہوااس کوہم نے پڑھا میں نے گناہ

وَ مَاعَلَيْنَا إِلَّا البَلْغ حج كي معلومات پرمشمل كتاب

حر مسیں کا سفر

يرهيل-

٣٨

﴿اللَّهُمَّ صَلَى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمدٍ بارك وسلم صلاة و سلاماً عيك يا رسول الله ﴾ الله بالله بالله

الله تبارك و تعالى فران مقدل يس ارشاد فرما تا مهد ينايها الذين المه تُو تُقَاتِهِ وَلَا تَمُو تُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُم مُسُلِمُونَ ﴾ الايان والوالله حق تُقاتِهِ وَلَا تَمُو تُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُم مُسُلِمُونَ ﴾ الايان والوالله سعة روجيها كماس سعة ريخاص معادت اسلام ميس مروء.

دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جوم تے وقت حالتِ اسلام میں ہو، دنیا میں خوش نصیب شخص وہ ہے جس کی زبان پرم تے وقت لا اللہ اللہ ہو۔ دنیا کا خوش نصیب آ دمی وہ ہے جوا بمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سول اللہ ہو۔ دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی آخری سانس تک ایمان سلامت سے جائے۔ دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے، لیمن مسلمان سے کہتے ہیں، کیا لمبی ڈارھی رکھنے کا نام مسلمان ہے ۔ یوں تو بہت سے سادھواور جوگی واڑھی رکھ لیتے ہیں۔ کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے، یوں تو بہت بیت تو میں گوشت کھاتی نظر آتی ہیں۔ کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے، یوں تو لیڈراور نیتا کرتا اور پائیجامہ پہن لیتے ہیں۔ کیا ٹو پی اور پگڑی پہن لینے کا نام مسلمان ہے، یوں تو لیڈراور نیتا کرتا اور پائیجامہ پہن لیتے ہیں۔ کیا ٹو پی اور پگڑی پہنتی ہیں۔ بلکہ اللہ ورسول کو مسلمان ہے، یوں تو پنجابی اور دیگر قوم بھی ٹو پی اور پگڑی پہنتی ہیں۔ بلکہ اللہ ورسول کو مانے کا نام اسلام ہے، اللہ اور رسول کے ہر تھم کو مانے کا نام اسلام ہے، اللہ اور رسول کے خکم پرجان فی اور کرنے کا نام اسلام ہے، اللہ ورسول کے نام پرجان ومال کی قربانی و کانام اسلام ہے۔ اللہ ورسول کے نام پرجان ومال کی قربانی دینان ماسلام ہے۔ اللہ ورسول کے نام پرجان ومال کی قربانی ومال کی قربانی دینان ماسلام ہے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى زندگى كامطالعه كرو، سركار مدينه سلى الله عليه

٣2

#### اسلام

نَحْمَدُ ه وَنَسُتَعينُه وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَ مِنُ سَيَّاتِ اَعُمَالِنَا مَن يَّهُده اللَّهُ فَلَا مُضلَّلهُ مَن يُضُللُهُ فَلَا هَادي لهُ وَ نَشُهَدُ أَن لَّاالَٰهَ الَّااللَّهُ و نَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ و رسوله امًّا بَعُدُ فَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى فِي القُرآن الْمَجَيْدِ اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ يِايُّهِاالذَّيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوااللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُم مُسُلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الكَرِيْمِ محترم سامعین کرام! ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کامعنی ومطلب بیان کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں ، مناسب ہی نہیں بلکہ انسب سمجھتا ہوں کہ آقائے نامدار مدنی تا جدار سید ابرار و اخیار عرب کے ناقہ سوار شہنشاہ ذی وقار، کا ئنات کے اولیں فصل بہار، رسولوں کے سر دار ، دونوں جہاں کے مختار ، جان جہاں وجان بہار ، انسانیت کے وقاریے چین دلوں کا قرار، بنیاد کا ئنات کا معیار، احمر تبتی محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے دربار گہر بار میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درودشریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل

r

#### دنيا كا قانون

معزز سامعین کرام! آپ دنیا کا جائزہ لیں ، دنیا کے قانون کو بغور دیکھیں معلوم ہوگا کہ سخت سے سخت قانون بنانے کے باوجود برائیاں بڑھتی جارہی ہیں ، ہزاروں قانون نافذ کرنے کے باوجود جرائم بڑھتے جارہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ برائیوں کاسد بابنہیں ہور ہاہے، آپ غور کریں تو پتہ چلے گا ان سب قانون کو بنانے والا انسان ہے، نافذ کرنے والا انسان ہے اور انسان کے افکار واذبان محدود ہیں ، انسان سے غلطیاں ہوسکتی ہیں۔ دنیا کا قانون دال جب قانون بنا تا ہے تو ماضی اور حال کو د کیچر کرقانون بنا تاہے۔اس لئے وہ قانون مستقبل کے لئے بےسود ہوتا ہے، وہ قانون ا تنامتحکم نہیں ہوتا جوانسان کے لئے ہر دور میں کام آ جائے اس لئے وہ قانون ریت کے تاج محل کی طرح تھوڑ ہے دنوں میں زمیں بوس ہو جاتا ہے ۔ لیکن اسلام کا قانون وہ قانون ہے جس قانون کا بنانے والا خالق کا ئنات ہے، بروردگارعالم ہے جوگ قیوم ہے اور جس کا نافذ کرنے والا بانی اسلام مدنی تاجدار صلی الله علیه وسلم میں ، خالق کا ئنات کے سامنے ماضی بھی ہے حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، جو ہو چکا اس کواللہ تبارک وتعالی جانتا ہے جو ہور ہاہے اسکابھی علم ہے جو ہونے والا ہے اسکوبھی اللہ تبارک وتعالی جانتا ہے،اس لئے رب نبارک وتعالی نے اپنے بندوں کیلئے ایسا قانون بنا کے بھیجا جو ماضی والوں کے لئے کارآ مد ہو جو حال والوں کیلئے بھی کافی ہو جو مستقبل والوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو، اللہ تبارک وتعالی نے اس قانون کا نام رکھا ہے اسلام۔

٣9

وسلم کی سیرت کا جائزہ لوتو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کے ہر حکم کو بندوں تک پہنچایا،سرکار مدینہ نے پہلے خود ہر تھم پڑمل کر کے بندوں کودکھایا،اللہ کے ہر تکم کے سامنے سر جھکایا آپ قانون ساز تھے سب سے پہلے آپ ہرقانون بڑمل کر کے بنایا تا کہلوگوں کوکوئی اعتراض باقی نہ رہے،اس دور میں لوگ قانون بناتے ہیں خوداس یرعمل نہیں کرتے اسلئے وہ قانون زیادہ دنوں تک نہیں چلتالیکن میرے سرکار مدینہ ملی الله عليه وسلم نے جس بات کا حکم دیا پہلے اس پڑمل کر کے بتایا ہے، نماز کا حکم دیا تو پہلے نمازیژه کر بتایا،روزه رکھنے کا حکم دیا پہلے روزه رکھ کر بتایا،قربانی کا حکم دیا تو قربانی پہلے خود کر کے بتایا، خیرات وصد قات کا حکم دیا تو پہلے خود بھو کے رہ کر خیرات کر کے بتایا، لوگوں کو بیوہ عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا تو پہلے خود بیوہ عورت سے شادی کر کے بتایا،لوگوں کومبر کا تھم دیا تو پہلے خود پھر کھا کرمبر کئے،لوگوں کوتجارت کا حکم دیا تو پہلے خود تجارت کر کے بتایا، پروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا تو پہلے خود بروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا، تیموں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا تو پہلے خود تیموں کے سریردست شفقت رکھا ، جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا توسب سے پہلے خود کوتصور جھوٹ ہے بھی کوسوں دور رکھا، برائیوں سے لوگوں کورو کنے کا حکم دیا تو مہد سے لیکر لحد تک برائیوں سے دورر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوقانون بانی اسلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے نافذ کیا تھا آج تک قائم ہے اور کل قیامت تک قائم رہے گا۔ سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بتایا ، ایک دستور بتایا۔ ایک ضابطہ حیات عطا کیا جس پر جلنا ہمارے لئے آسان ہوگیا۔

6

ہر قوم کو اسلام کی ضرورت برادران اسلام! اس دور میں اسلامی قانون کی ضرورت ہر ملک والوں کے لئے ضروری ہے، ہر مذہب والوں کے لئے ضروری ہے، ہرقوم والوں کے لئے ضروری

براوران مل ما ما ما ما ما ما ما ما کوئی کا کوئی کو ورت ہر ملک والوں کے لئے ضروری کے میر فروری ہے، ہر قوم والوں کے لئے ضروری ہے، ہر قوم والوں کے لئے ضروری ہے، ہر شہروالوں کے لئے ضروری ہے، اگر آپ معاشرہ سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنانا ہوگا، اگر آپ سوسائٹی سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون نافند قانون کو گلے لگانا ہوگا، اگر آپ ساج سے جرائم دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون جاری کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون جاری کرنا ہوگا، اگر آپ اپنے ملک کے جرائم کوختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون جاری کرنا ہوگا۔

شراب نوشى

حاضرانِ مجلس! آپاس دور کا جائزہ لیجئے اپنے معاشرہ کا بغور مطالعہ کیجئے ،
نافذ کر دہ قانون کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ شراب نوشی جرم ہے اشتہارات کے ذریعہ
اس کے مضرا شرات کو بتائے جاتے ہیں ، پوسٹروں کے ذریعہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ
شراب نہ پئیں کہ صحت کے لئے مصر ہے لیکن شراب بیچنے والوں پر کوئی پابندی نہیں ،
لائسنس نکال لیا گیا تو شراب بیچنا کوئی جرم نہیں تو میں پوچصنا چاہتا ہوں اس قانون ساز
سے جو شراب لائسنس کے ذریعہ بیچی جاتی ہے کیا وہ صحت کے لئے مصر نہیں ؟ میں پوچ صنا
چاہتا ہوں اس قانون ساز سے جو شراب لائسنس کے ذریعہ بیچی جاتی ہے کیا وہ شراب
حیینے کے بعد انسان اپنی عقل و ہوش کھونہیں بیٹھتا ؟ میں پوچصنا چاہتا ہوں اس قانون

ساز سے جوشراب السنس کے ذریعہ بیچی جاتی ہے کیا وہ شراب پینے کے بعدانسان بھلے اور بُر کی تمیز کوفراموش نہیں کردیتا؟ اگراییا ہے تواس قانون ساز کوسو چنا چاہیئے اپنے ذہن کے پردے کو وسیع کرنا چاہیے کہ جوشراب لائسنس لیکے فروخت کرے وہ بھی مجرم جولائسنس کے بغیر فروخت کرے وہ بھی مجرم ، جوشراب پیئے وہ بھی مجرم اور جو شراب پلائے وہ بھی مجرم کیونکہ شراب آخرشراب ہے۔

اگرآپ سے دل سے معاشرہ سے شراب نوشی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنا ہے شراب نوشی خود بخو دختم ہوجائے گی۔ قرآن مقدس یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ يَسْدَ تَلُو ذَكَ عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيْسِ قُلُ فَيهِماً اللّٰمِ كَبِيُر ﴾ آپ سے لوگ جوااور شراب نوشی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہدد ہے دونوں میں بہت براجرم ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق شراب بنانا جرم ہے، شراب یو جھپ کے ہے تو جرم ہے، شراب کو کہ اگھ لگانا جرم ہے، شراب پینا جرم ہے، شراب پینا جرم ہے، شراب کو دکھا کے بیاتو جرم ہے، اگر معاشرے سے برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کونا فذکر نا ہوگا ہی قانون، قانون الہی ہے جو ہر دور میں کارآ مدانا ہے ہوگا۔

#### اسلام سب سے اچھا مذہب

معزز سامعین کرام! دنیا میں جتنے فداہب ہیں سب سے عمدہ فدہب فدہب اسلام حسن وسلوک میں سب سے آگے ہے۔اسلام کرداروگفتار میں سب سے آگے ہے،اسلام طہارت و پاکیزگی میں سب سے آگے ہے،اسلام لے

۲۲

عورتوں کی عزت وآبرو کی حفاظت ہوجائے گی ، کمزوروں کوسہارامل جائے گا ، مسافروں کوچین وسکون مل جائے گا دنیا میں امن وامان قائم ہوجائے گا۔

محترم حاضران مجلس! آئ کا قانون بہت کم ورہے، آئ عصمت دری کے واقعات بڑھتے ہی جارہی ہے وجہ کیا واقعات بڑھتے ہی جارہے ہیں، آئ دن کسی نہ کسی لڑی کی عزت لوٹی جارہی ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ قانون مضبوط نہیں ہے، قانون سخت نہیں ہے اگر لڑی عصمت دری کی جاتی ہے توزیادہ سے زیادہ مجرم کو چند ماہ کی سزا ہوجاتی ہے اس کے آگے بھے نہیں ہوتا ہم مجرم اور دلیر ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی طرف مائل ہوجاتا ہے کیونکہ اس مزاسے کوئی خانف نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ زنا بالجبر کی وار دات زوروں پر ہے اگر آپ اس برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنا ہے کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق اس جرم کے کرنے والے کوالی سزا منتخب ہے کہ اس کے لئے بھی عبرت ہے اور دوسروں اس گناہ کو کرنا تو دور کی بات اس کا تصور ذہمن میں نہیں لا نیس کے کیونکہ زنا کی سز اسنگسار ہے ۔ ایک چورا ہے پرزانی اور زانیہ کو کھڑا کر دیا جائے ۔ اس پر اتنا پھر مارا جائے کہ وہ ہلاک ہوجا نے ۔ جب دنیا والے اس سزا کو دیکھ لیں گے تو دوبارہ اس جرم کوکرنے کی ہمت نہیں کریں گے اور معاشرہ سے یہ برائی خود بخو دخم ہوتی چلی جائے گ

#### اسلام ضابطه حیات ہے

اسلام کاچثم انصاف سے مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا اسلام ہر چیز کا درس دیتا ہے اسلام زندگی گذارنے کا طریقہ بتا تا ہے۔اس تر تی یافتہ دور میں لوگ بزنس کے سهم

باکی وقت گوئی میں سب سے آگے ہے ، اسلام تمام مذاہب بر حاوی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کوئی مذہب ایسانہیں جوانسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہوانظر آتا ہو، صرف مذہب اسلام ہے جوانسانی زندگی میں ہر جگدر ہنما ثابت ہور باہے۔ بانی اسلام محمور بی صلی الله علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔سرکار مدینہ ملی اللہ علہ وسلم کی زندگی ہماری جلوت میں رہنمائی کرتی ہے، ہماری خلوت میں رہنمائی کرتی ہے،سفر میں رہنمائی کرتی ہے،حضر میں رہنمائی کرتی ہے، رات میں رہنمائی کرتی ہے، دن میں رہنمائی کرتی ہے، جسج میں رہنمائی کرتی ہے، شام میں رہنمائی کرتی ہے، تجارت میں رہنمائی کرتی ہے، کاروبار میں رہنمائی کرتی ہے، معاملات میں رہنمائی کرتی ہے،گھریلومعاملہ میں رہنمائی کرتی ہے،گویا سرکار کی زندگی ہماری زندگی کے ہر ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظرآتی ہے۔ دنیامیں کوئی پیشوااییا نہیں ہے جس کی زندگی انسانیت کے لئے مشعل راہ ہے ۔ صرف سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کی زندگی انسانیت کے لئے مشعل راہ ہے۔ اگرآج دنیاوالے سرکار دوعالم سلی الله عليه وسلم كي زندگي ايناليس ،اگر د نياوالے اسلامي قانون كونا فذكريں توسارے ممالك میں امن وامان قائم ہوجائے گا، جرائم ختم ہوجا ئیں گے تمام برائیاں دور ہوجا ئیں گی۔

### اسلامی قانون سب کے لئے رحمت

اسلامی قانون سب کے لئے رحمت ہے اگر ساری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو مظلوموں کو انصاف مل جائے گا سرمایہ داروں کو امان مل جائے گا،

MY

میں جو پہلے آتا ہے وہ آگے رہتا ہے جو پیچھے آتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے۔ امیر غریب
کا ندھے سے کا ندھا ملا کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اسی لئے شاعر کہتا ہے۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود وایا ز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

#### حکایت

برادران اسلام آپ تاریخ کا مطالعہ یجیے، فاروق اعظم کے دورخلافت کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا، جوعدل وانصاف مذہب اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ۔ ایک مرتبدا یک جگہ سے کچھ کپڑے آئے جس کوتمام مسلمانوں نے آپس میں تقسیم کرلیااس وقت خلیفہ فاروق اعظم سے سمجوں نے کرتا سلوالیاسب کا کرتا کچھ چھوٹا ہوالیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کرتا لمباتھا، فاروق اعظم خلیفہ وقت ہیں اس کے باوجودا کیشخص نے عرض کرتا ہے اے امیر المومنین کپڑ انو برابر تقسیم کئے تھے پھر آپ کا باوجودا کیشخص نے عرض کرتا ہے اے امیر المومنین کپڑ انو برابر تقسیم کئے تھے پھر آپ کا درتا لمبا کیسے ہوگیا کیا آپ کپڑ ازیادہ لئے تھے جوفاروق اعظم بادشاہ وقت ہیں ما کم وقت ہیں ،ان کے رعب و دبد ہہ سے ہرکوئی کا نیتا ہے۔ اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عضہ میں نہیں آتے ہیں ، ناراض نہیں ہوتے ہیں ، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جانے تھے ان کا اعتراض کرنا حق ہے ، آپ بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں کہ جانے شخص سنو جو کپڑ المجمحے اور میرے بیٹے کو ملا تھا دونوں کو ملا کر میں نے اپنا کرتا بنوایا اے ۔ اتناس کروہ شخص بھی خوش ہوگیا۔

3

نے نے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ پیچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پیچ ثابت کر کے برنس کو ترقی دیتے ہیں۔ تجارت کو ترقی دیتے ہیں۔ ایجھے مال کی قیمت لیتے ہیں اور خراب مال دیتے ہیں۔ ایجھے مال کی قیمت لیتے ہیں اور خراب مال دیتے ہیں۔ تجارت اور برنس میں سوطرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پالیسی کا نام دیتے ہیں۔

برادران اسلام بانی اسلام محمد عربی صلی الله علیه وسلم نے خود برنس کیا ، شجارت کی اورلوگوں کو شجارت کرنے کا حکم دیا ۔ لیکن اس طرح صاف ستھرا شجارت کیا اورلوگوں کوصاف ستھرا شجارت کرنے کا حکم دیا جس کودنیا فراموش نہیں کرسکتی ۔ سرکاردو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کا مال تمہارے پاس ہواسی طرح ظاہر کر واور اسی طرح قیمت لوا پنے کاروبارا پنی شجارت کو جھوٹ کی بنیاد پر فروغ نہ دو، این ہو یا غیر ہرایک کے سامنے اپنے مال کی اصلیت ظاہر کر دوتا کہ مال خرید نے والا بعد میں تم کو دغا بازنہ کہہ سکے ، جھوٹا نہ کہہ سکے ، سچائی کی بنیاد پر اپنی شجارت کو آگے بعد میں تم کو دغا بازنہ کہہ سکے ، جھوٹا نہ کہہ سکے ، سے ، سے ، سے ، سے ، سکے ، سے کی بنیاد پر اپنی شجارت کو آگے بوساؤ۔ یہ تمہاری شجارت کھی ہوجائے گی اور عبادت بھی۔

#### اسلام اورمساوات

اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کاسبق سکھا تا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام میں غریب اورا میر میں کوئی فرق نہیں ہے، غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان جب نماز پڑھنے مسجد آتے ہیں تو ہر فرق مٹ جاتا ہے، کالے گورے کا فرق ختم ہوجاتا ہے، ذات ونسل کا فرق ختم ہوجاتا ہے، اس لئے مسجد

61

غلام ہوں آ پ اونٹ پر بیٹھئے میں کلیل کپڑ کرآ گے چاتا ہوں ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں مانتا ہوں کہ تو میراغلام ہے کیکن تو بھی انسان ہے تیرے اندر بھی روح ہے، تچھ کو بھی راحت ومشقت کا احساس ہوتا ہے، لہذ اانصاف یہی ہے کہ بھی اونٹ یرتم بیٹھواور میں پیدل چلوں اور بھی تم پیدل چلو میں اونٹ پر بیٹھوں ۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ا كيميل پيدل مالك حليه اورايك ميل پيدل غلام حليه بالآخرجس شهر ميس جاناتهاجب وه قریب آگیا تو فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کی باری پیدل چلنے کی آئی اورغلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی آئی۔غلام حیران ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور شہر قریب آ گیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وقت اونٹ کی کیل پڑ کرآ گے آگے چلے اور غلام اونٹ برسوار ہوکرلیکن فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے گرجدار آواز میں کہا جومیں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ہوکر رہے گا غلام اور آ قانہیں دیکھا جائے گا بلکہ انصاف دیکھا جائے گا آخر جب شہر میں پہو نچے تو شہر والوں نے غلام کوخلیفہ وقت سمجھا اس کوعزت کے ساتھ اونٹ سے اتار نے لگے۔غلام چلا کرکہا میں خلیفہ نہیں میں تو غلام ہوں خلیفہ یہ ہیں اورغلام نے ساراوا قعه سنایا سب تعجب میں پڑ گئے اور فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھ کرجیران ہو گئے ۔ دیکھا آپ نے جوانصاف مذہب اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتا اس لئے قانون اسلام تمام قانون پر حاوی ہے قانون اسلام تمام قانون سے افضل ہے۔ دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سمھوں کو قانونِ اسلام پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ وَ مَاعَلَيُنَا إِلَّا البَلْغ

74

برادران اسلام آپ غور کیجئے اگراس دور میں کسی عہدے دارہے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوجاتا ہے اور جواب دینا اپنی تو ہیں سمجھتا ہے اگر ایسی خوبی پائی جاتی ہے تو صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے۔

محترم سامعین کرام آپ حضرات حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند کی زندگی کا مطالعه کریں تو معلوم ہوگا کہ خلیفہ دفت ہونے کے باوجود بازار سے ہیوہ عورتوں کوسودالا کردیتے ، تثیبوں کے سرپر شفقت سے ہاتھ رکھا کرتے تھے ، رات کو بازاروں میں پھرا کرتے اور دیکھا کرتے کہ کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں گرفتارتو نہیں ہے ، کوئی پریشان حال پریشانی میں مبتلاء تو نہیں ہے ۔ اگر کسی پریشان حال کو پاتے تو ان کی مدد کرتے ۔

اس دورکا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی او نچے عہدے پر فائز ہے تو کسی غریب کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ کوئی پریشان حال ان تک اپنی پریشانی بیان نہیں کرسکتا کیونکہ ان کے پاس غریبوں کے لئے کوئی وقت نہیں۔ اگر غریبوں سے ملنے کا وقت ان کے پاس ہے تو صرف الیکٹن کے موقع پر اس کے بعد بھی اس کے پاس غریبوں کے لئے وقت نہیں رہتا۔ پھر ملک کیسے ترقی کرسکتا ہے۔ اگر امیر اور غریب سب کے لئے کیساں قانون ہے تو صرف مذہب اسلام میں۔ اخوت کا درس ہے تو مذہب اسلام میں۔

حکایت

برادران ملت اسلامیہ!ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ دوسرے ملک کی طرف سفر کئے ،غلام نے عرض کیا اے میرے آقامیں آپ کا

4

#### اولسياء الله

الُحَمُدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيِّدَنَا وَمَوُلْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّم عَلَى العلمِيُنَ جَمِيعُ القَّامَه يَوُمَ القِيَامَةِ لِلمُذُنبِيْنَ المتَلَوّثَينَ الخطّائين الهَالكين شفيعاً امَّابَعد فَقَدُ قَالَ الخطّائين الهَالكين شفيعاً امَّابَعد فَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَى القُرآنِ المَجِيد آعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطُانِ الرَّجِيمُ الآاِنَّ اَوْلَيَآءَ اللهِ لَا خَوْف عَلَيهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُون صَدَقَ الله الْعَظِيم عَلَيهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُون صَدَقَ الله الْعَظِيم بَلَّغَنَا رَسُولَهُ النّبَى الْكَرِيم

محترم حاضران مجلس ہر مقرر ہر واعظ خطبہ مسنونہ کے بعد کسی آیت
کریمہ یا حدیث پاک کوعنوان بخن بنایا کرتا ہے اسی قانون اور ضا بطے کے تحت میں
نے بھی قرآن مقدس کی ایک مشہور ومعروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل
کیا ہے اور اسی آیت کریمہ کوعنوان بخن بنایا ہے اس آیت کریمہ کے معنی ومطلب بیان
کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر سیدالمرسلین طہا یسن ، غریبوں کا
سہارا، پتیموں کا ماوی سیدا برار واخیار مدنی تا جدار ، سیاح لامکاں ، مالک دوجہاں ، احمد
مجتبی مجمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ
درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔

﴿اَللَّهُمَّ صَلَى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمدِ بارك وسلم صلاة و سلاماً عيك يا رسول الله ﴾ نه يو چهان خرقه پوشول كوارادت بهوتو د كيهان كو يد بيضا لئے ہوئے بيٹھ بين پئي آستيوں ميں نگاه ولي ميں بيتا ثير ديكھي بدتي برادوں كي تقدير ديكھي

ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔

برادران ملت حدیث مذکوره سے معلوم ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چانا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے اسی طرح جوولی کہدیتا ہے وہ ہوکرر ہتا ہے، ولی اگر پھرکوسونا کہدیے وہ سونا بن جاتا ہے۔ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ راستہ دے دیتا ہے ۔اسلے کہ زبان تو ولی کہ ہوتی ہے حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے اس لئے ولی جو کہتا ہےوہ ہوکرر ہتا ہے،اللہ تعالیٰ اپنے نضل وکرم سے اپنے اولیاء کواختیار عطافر ما تا ہے، ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہرشہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چاتا ہے، جس کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک وتعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے،جس کے وجود کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی آفات کو دور فرما تا ہے جس کے وسلے سے اللہ تبارک وتعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسلے نامرادوں کومرادیں ملتی ہیں، جس کے وسلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو بھیجتا ہے جوتلواروں سے نہیں بلکہ چشم بصرت سے بلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کوراہِ راست پرلاتے ہیں۔

انتتاه

برادران ملت اسلاميه جوخرق عادات اولياءالله سے صادر ہوتو وہ کرامت

۵۱

شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے ،جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ڈرتے ۔ اس لئے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا کی سی چیز سے نہیں ڈرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔
کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔

# ولی کی پہچان

ولی کی بیچان میہ ہے کہ ان کا چیرہ دیکھنے سے خدایا دآئے ، ولی کی بیچان میہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کھے سنت مصطفیٰ پر گذرے ، ولی کی بیچان میہ ہے کہ بُر خار واد بول میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالہ زار بن جائے ، ولی کی بیچان میہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضائے الیمل کے لئے ہو، ولی کی بیچان میہ ہے کہ کسی سے دشمنی کر بے تو اللہ کے لئے کرے ، سسی سے دوئی کر بیچان میہ ہے کہ تعمیں ملے تو شکر میا وا کر بیچان میہ ہے کہ ہر حال میں رضائے الیمل کر راضی رہے ، ولی کی بیچان میہ ہے کہ ہر حال میں رضائے الیمل کر راضی رہے ، ولی کی بیچان میہ ہوتے ہیں ۔ پر راضی رہے ، ولی کی بیچان میہ ہوتے ہیں ۔ پر راضی رہے ، ولی کی بیچان میں نبان پیشکوہ وشکایت نہ لائے اس

#### حديث

حدیث قدس ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے جومیرا ولی ہوتا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں ۔جس سے وہ چاتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آئھ بن جاتا

۵۳

کہلاتی ہےا گر وہی کسی کافر اور مشرک سے صادر ہوتو استدراج کہلاتا ہے اسی لئے ولی کیلئے بیشر طنہیں ہے کہاس سے کرامت صادر ہی ہوا گراس سے صادر ہو جائے تو بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہر مانی ہے بلکہ ولی کی شان تو یہ ہے کہا نئی زندگی کوسنت مصطفیٰ سرڈ ھال دے کیونکہ بیسی کافرمشرک سے نہیں ہوسکتا۔ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا دریا کے کنارے سے جارہی تھیں ۔ایک اللہ کے ولی اپنی کرامت دیکھانے کے لئے دریا پرمصلی بچیا کرنماز ادا کرنے گئے ۔حضرت رابعہ بصری رضی الله عنها بھی ولیہ تھیں ۔ آپ نے اس ولی کے سر کے او پر فضاء میں اپنامصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگیں۔اس ولی کو بهت تعجب موا كهنے لكا كه آب كون مين ؟ حضرت رابعه بصرى رضى الله عنها عاجزى وانکساری سے کہنے گئی میں اللہ کی ایک بندی ہوں لیکن تم نے جوکر کے دیکھایا وہ ایک مجھلی بھی کرسکتی ہے یعنی یانی پر تیرسکتی ہے جو میں نے کی وہ ایک پرندہ بھی کرسکتا ہے یعنی فضامیں معلق روستا ہے۔ ہم کوابیا کام کرنا چاہیئے جونہ چھلی کرسکے نہ پرندہ کرسکے نہ درندہ کرسکے، نہ چرند کر سکے وہ ہے سنت مصطفیٰ پر زندگی گزار نااور دین محمدی کی تبلیغ کرنااس لئے کہ مچھلی سنت رسول برنہیں چل سکتی چرند ہے سنت رسول برنہیں چل سکتے ، برند ہے سنت رسول بر عمل نہیں کر سکتے لہٰذاسنت رسول پڑمل کرنا ہی معراج انسانیت ہے۔

#### حکایت

برادران اسلام آپ تاریخ کا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہوگا کہ جواللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تلواروں سے نہیں بلکہ نظروں سے تبلیغ کرتے ہیں ،کوئی عالم دین سالہا سال تک وہ تبلیغ نہیں کرسکتا جواللہ کے ولی آن واحد میں کرتے ہیں۔ایک واقعہ آپ

کے سامنے پیش کرتا ہوں ،آپ کوخود انداز ہ ہوگا کہ جواللہ کے ولی ہوتے ہیں ،اللہ کی دی ہوطافت ان کے پاس کتنی ہوتی ہے۔ایک ہندو بارات ایک شہر سے دوسرے شہر جار ہی تھی جس میں ہزاروں افراد موجود تھے چلتے چلتے وہ راستہ بھول گئے کوئی ایسا آ دمی نظرنہیں آیا جس سے بوچھ کروہ راستہ معلوم کرتا۔ان لوگوں نے دیکھاایک درویش اپنی حیونپڑی میں یادالٰبی میںمشغول ہیں ان میں سے کسی نے کہا اس فقیر سے راستہ دریافت کرنا چاہیے۔کسی نے اعتراض کیاان کو کیاراستہ معلوم ہوگا وہ تو درویش ہیں۔ کسی نے کہا آخر یو چھ لینے میں کیا حرج ہے۔تمام لوگ اس درویش کی چھونپڑی کے یاس گئے اور آ واز لگائی بایا ہم راستہ بھول گئے ہیں، بابا ہم راستہ سے بھٹک گئے ہیں، ہم کوسیدھاراستہ نہیں مل رہاہے، اتنا سننے کے بعدوہ درویش باہر آیا اور کہنے لگاتم راستہ سے بھٹک گئے ہوتم کوراستہ بتادوں پاراستہ دیکھادوں؟ سبھوں نے ایک زبان ہوکر کہا باباراسته دیکھاد بیچئے ۔ درویش نے کہاتم سبانی اپنی آئکھیں بند کرلوتم کوراسته دیکھا دیتا ہوں ۔ سبھوں نے اپنی آنکھیں بند کرلی تو سامنے کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ نظر آیا۔ وہ درویش کہنے لگا تمہارا سیدھا راستہ یہی ہے،تم ایک مدت سے بھٹے ہوئے ہو۔ سبعوں نے آئک کھول دی اور سبعوں نے لا الله الا الله محمد رسول الله پڑھ كراسلام ميں داخل ہو گئے ۔ان لوگوں كود نياوآ خرت دونوں كاراستەل گيا۔اس كو كہتے بیں اولیاءاللہ کی تبلیغ که آن واحد میں ہزاروں انسان کوحلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ بیاللہ کے ولیوں کی شان کہ تھوڑی دیر میں عظیم کا م انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو جیرت ہو جاتی ہے ،آپ تاریخ کا مطالعہ کریں ، کتابوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس طرح بہت سے

وا قعات آج بھی تاریخوں کی کتابوں میں درخشندہ ستارے کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک در دناک واقعہ آپ کوسنا وَں جس کوسن کر آپ جیرت میں پڑجا ئیں گے۔

#### حكايت

حضرت شیخ نساج رحمة الله تعالی علیه ایک بهت بڑے عالم باعمل متقی اور ولی کامل تھے۔نو جوان لڑکوں کو دینی تعلیم دیتے ، ایک دن کچھ نو جوان دریہ سے مدرسہ پہو نیجے۔آپ نے بوچھاتم لوگ اتنی در کرکے کیوں آئے ان لوگوں نے جواب دیا . حضرت آج اتوار کا دن ہے عیسائی سبھی جمع ہوکر گرجا گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ہم لوگ وہیں دیکھنے گئے تھے۔آپ نے یوچھاتم وہاں سے کون ساکام انجام دے کرآئے ہووہ نو جوان لڑ کے کہنے لگے حضرت ہم مسلمان ہیں گر جا گھر میں ہمارا کیا کام ہوسکتا ہے۔آپ نے فرمایا انثاء اللہ اگلے ہفتہ ہمارے ساتھ چینا کچرد کھنا کہ گرجا گھر میں مسلمانوں کا کیا کام ہوسکتا ہے،سباڑ کے تعجب کرنے لگے اور اتوار کا تظار کرنے لگے، جب اتوار کا دن آیا ۔حضرت شیخ نساج رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ وضوکر کے لباس پہن کرسمھوں كوساته لي كركر جا گهريننچه، ديكها كه شهركتمام عيساني ايخ طورير باته باند هيدعاؤ ں میں مشغول ہیں،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مورتی سامنے رکھی ہوئی ہے۔حضرت شیخ نساج رحمة الله علیها ندر داخل ہوئے اوراس مورتی کےسامنے کھڑے ہوکرسورہ مائدہ كى اس آيت كوسواليه انداز ميس يرص كله في يعسى ابن مَرْيَم ، أنت قُلْتَ لِلنِاسِ اَتَّخِزُونِي وَ أُمِّي اللهَين مِنُ دُونِ اللهِ ﴾ "ا عمريم كي بيع عسى كياتو نے لوگوں سے کہد دیا تھا کہ مجھےاور میری ماں کو دوخدا بنالواللہ کے سوا''۔

یہ آیت کریمہ سنتے ہی چھرکی مورتی کی آنکھوں سے آنو جاری ہو گیا اور پھرمورتی زمین پر گرکر کلڑ ہے کلڑ ہوگا اور ہر کلڑ ابلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنے لگا اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمد عبدہ و رسو له - بیحال دیکھ کرسارے عیسائی گھبرا گئے حضرت شنخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سجی اسلام میں داخل ہو گئے ۔ اس گرجا گھرکی جگہ کوصاف کر کے معبد بنادی گئی اوراذان دے کرظم کی نمازاداکی۔

حضرت نے اپنے شاگردوں سے خاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھاتم نے کہ گر جا
گھر میں مسلمانوں کا کیا کام ہوتا ہے۔ یہ بن کر شاگردوں کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو گئے اور حضرت کی دست ہوئی کرنے گئے۔ برادران اسلام دیکھا آپ نے حضرت
نساج نے آن واحد میں ایک آیت کریمہ کے ذریعہ ہزاروں عیسائیوں کومسلمان
بنادیا۔ ولی کی نگاہ میں وہ تا ثیر ہے کہ آن واحد میں تقدیروں کو بدل دیتی ہے، ولی کی
نگاہ چورکوولی بنادیتی ہے، ولی کی نگاہ فاحشہ کو عابدہ بنادیتی ہے، ولی کی نگاہ
کو خدا پرست بنادیتی ہے، ولی کی نگاہ کفر وشرک کو ایماں سے بدل دیتی ہے، ولی کی نگاہ
ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتی ہے، ولی کی نگاہ گوء کہ ولی کی نگاہ
لوح محفوظ تک پہونچتی ہے۔

نگاهِ ولی میں بیتا ثیر دیکھی برلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

۵۷

#### لوح محفوظ

برادران اسلام! لوح محفوظ اولیاء کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جواللہ کے ولی ہو
تے ہیں آنکھیں بند کرتے ہی لوح محفوظ کود کھے لیتے ہیں ایک اللہ کے مقدس ولی ایک
شخص کے یہاں دعوت کھانے گئے جب کھانے کیلئے دستر خوان لگایا گیا اور ہاتھ
دھونے میں مصروف ہو گئے جب لوٹے کا پانی صرف ہو گیا۔ حضرت اسی طرح ہاتھ
دھوتے رہے اس کے بعد آنکھیں کھولے اور بولے کھانالگاؤ، کھانے کے بعدان کے
مریدین مود بانہ عرض کئے ،حضور آئ خلاف عادت بہت دیر تک ہاتھ دھوتے رہے۔
اس مقدس اللہ کے ولی نے فرمایا جب میری نظر لوح محفوظ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ
صاحب خانہ کا نام دوز خیوں میں لکھا ہوا ہے مجھے گوارا نہ ہوا کہ جس کے یہاں میں
دعوت کھاوں اس کا نام دوز خیول میں رہے اس لئے میں آئکھیں بند کر کے اس کانام مٹا
کر جنتیوں میں لکھ رہا تھا اس لئے میں اتنی دیرلگ گئی۔
کر جنتیوں میں لکھ رہا تھا اس لئے میں اتنی دیرلگ گئی۔

برادران ملت ایک بات عرض کرتا چلوں ۔ قضا دوطرح کی ہوتی ہے ایک قضا مبرم اور ایک قضا معلق ۔ تو قضا معلق عبادات ، صدقات اور دعاؤں سے ٹل جاتی ہے اور قضا مبرم صرف اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے ٹتی ہے ۔ تو دیکھا آپنے لوح محفوظ اللہ کے ولیوں کی نگا ہوں کے سامنے ہوتا ہے ۔ اللہ کے ولیا پنی زندگی کے ہر ہر گوشے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گذارتے ہیں ، ان کا سونا رضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا جاگنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا شادی کرنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا شادی کرنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا شادی کرنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا شادی کرنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا شادی کرنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ، ان کا شادی کرنارضائے اللی کے لئے ہوتا ہے ،

ہے، ان کا بیوی سے تعلق رکھنا رضائے الہی کے لئے ہوتا ہے، جواللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رضائے نفس کے لئے کوئی کا منہیں کرتا ہوں رضائے نفس کے لئے کوئی کا منہیں کرتا ہوں آپ کوخودا ندازہ ہوجائے گا کہ اللہ کے ولی اپنی مرضی سے کوئی کا منہیں کرتے۔

#### حکایت

ایک اللہ کے ولی رات کو بیدار ہونے کے بعدا بنی بیوی سے ملتے ہیں اورا بنی بیوی سے کہتے کھیر پکاؤ۔وہ فرمانبردار بیوی کھیر پکاتی ہے۔اللہ کے ولی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو کھیر کھلا کے آؤ۔ بیوی کہتی ہے کہ راستے میں ایک ندی پڑتی ہےاسے کیسے یار کروں۔وہ اللہ کے برگزیدہ ولی بیوی سے کہتے ہیں جاؤاورندی ہے کہ دینا کہ مجھ کوالیا شخص نے بھیجا ہے جواینی ہیوی ہے بھی صحبت نہیں کیا۔عورت جا کر یمی کہتی ہے ندی پیر سنتے ہی اپنا سینہ جاک کر لیتی ہے اور عورت کو جانے کے لئے راستہ دے دیتی ہے۔ عورت ندی پارکر کے اس جگہ پینچی ۔ دیکھا ایک شخص عبادت الہی میں مشغول ہے ۔ کھیراس کے سامنے رکھ دیتی ہے ۔ وہ مخص وہ کھیر کھالیتا ہے ۔ عورت کہنے گئی ہے کہ میں واپس جاتے وقت کیسے ندی یار کروں؟ وہ خض کہنے لگا جاؤاوراس ندی سے کہہ دو کہ میں ایسے مخص کے یاس سے آرہی ہوں جس نے بھی کھایا پیانہیں ہے۔وہ عورت واپس آتی ہے اور ندی سے کہتی ہے اے ندی میں ایسے شخص کے پاس سے آرہی ہوں جو ا بنی زندگی میں کھایا پیانہیں ، ندی میں راستہ نمودار ہوتا ہے۔وہ عورت گھر واپس آتی ہے اوراینے شوہر سے عرض کرتی ہے کہ معاملہ مجھ میں نہیں آتابظا ہرتو جھوٹ معلوم ہور ہاہے ۔وہاللہ کے ولی کہتے ہیں کہن میں نے بھی تم سے رضائے نفس کے لئے صحبت نہیں کی

4

بلکہ رضائے الہیٰ کے لئے صحبت کی ہے وہ خض جو کھیر کھایا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لئے نہیں کھایا بلکہ رضائے الہی کے لئے کھایا تا کہ موت واقع نہ ہوجائے اس لئے میر املنا ملنانہیں ہے اوراس کا کھانا کھانانہیں ہے۔

برادران اسلام دیکھا آپنے جواللہ کے ولی ہوتے ہیں ہرکام رضائے الہی کے لئے کرتے ہیں اس لئے ان کے کہنے پرندی بھی راستہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جنت کی لا کچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ، بلکہ جواللہ کی موتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں، جواللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رضائے الہی کے لئے عبادت کرتے ہیں۔

رابعهبصري

ایک دفعہ رابعہ بھری رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ گئے ہوئے جارہی تھیں ۔ لوگوں نے دریافت کیا اے رابعہ بھری تو کہاں جارہی ہے تو رابعہ بھری رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں بیآ گ ہے اس سے جنت میں آگ لگا دول گی اور بیر پانی ہے اس سے دوزخ کو بجھادوں گی تا کہ لوگ رضائے الہی کے لئے عبادت کریں ۔ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اس لئے عبادت کرتا ہے تا کہ جنت مل جائے کوئی اس لئے عبادت کرتا ہے تا کہ جنت مل جائے کوئی اس لئے عبادت کرتا ہے تا کہ جنت مل جائے کوئی رضائے الہی کے لئے عبادت کرتا ہے تا کہ دوزخ سے چھٹکا را حاصل ہو جائے ۔ کوئی رضائے الہی کے لئے عبادت نہیں کرتا ۔ جب جنت اور دوزخ کا وجود ختم ہوجائے گا تو لوگ رضائے الہی کے لئے عبادت کریں گے اور یہی عبادت اصل عبادت ہے۔

برادران اسلام معلوم ہوا کہ جواللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ دوزخ کاغم ہند جنت کی خوش ہے، انہیں تو صرف اللہ کی رضا چاہئے یہی ان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے۔اللہ کے ولی رضائے الہی کے لئے اپنی جان تک قربان کردیتے ہیں۔ برادران اسلام اللہ کے ولی بھی نہیں مرتے بلکہ وہ مزاروں میں زندہ رہے ہیں اور بعدوفات دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ، دوسروں کی دشگیری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعد وفات بھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوجائے گا اور آپ کو معلوم ہوجائے گا کی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بعد وفات بھی لوگوں کو راہ راست برلاتے ہیں۔

تبليغ وين

اللہ کے ایک ولی اپنی زندگی میں لوگوں کورشد و ہدایت کرتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے۔ تبلیغ دین کرتے رہے۔ ان کی شہرت اطراف و اکناف میں پھیل گئی لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضری دیتے اور فیض حاصل کرتے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آگیا تو ان کے مریدین نے عرض کیا حضور آپ کا مزار کہاں بنایا جائے۔ ولی کامل نے ارشاد فرمایا اگرتم اپناوعدہ پورا کروتو میں وصیت کروں۔ تمام مریدین نے کہا حضور آپ کے لئے تمار بین جان قربان کرنے کیلئے تیار ہیں آپ وصیت تو سیحتے ہم انشاء اللہ ضرور پوری کریں گے تو ولی کامل نے کہا جب میری روح قض عضری سے پرواز کر جائے تو میرا جنازہ

Y

#### ـــهــاد

اَلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَ سَیّدِنَا وَ مَولَنامُحَمَّداً صلیًّ الله تَعَالیٰ عَلَیهِ وَسَلّم عَلَی الْعُلمِینَ جَمِیعًا اَقَامَه یَوم القَیَامَةِ لِلمُذُنبِیْنَ المتلوثین الخطائینَ الْهَالِکِیْنَ شَفِیعًا امَّابَعَدُ فَقَدُ قَالَ الله تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ بالله من الله تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الَّذین امنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله باموالهم و اَنْفُسِهِمُ اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون صدق الله العظیم و بلغنا رسوله الكریم

برادران اسلام آئے سب سے پہلے سبر گنبد میں آرام فرمانے والے آقا امام المرسلین، شفیع المذنبین، طلہ ویس ، سیاح لا مکال ، مالک انس و جال ، سیدابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کا نئات کے اولین فصل بہار، رسول اعظم ، نیر اعظم احریجتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔

﴿اَللَّهُمَّ صَلَى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمدٍ بارك وسلم صلاة و سلاماً عيك يا رسول الله ﴾ حسن يوسف به ي مصريس انگشت زنال سركات بين تير نام پرمردان عرب

41

کاند سے پراٹھانا اور چلتے رہنا جب تھک جاؤ جنازہ رکھ دینا اور آرام کرنا پھر دوبارہ جنازہ اٹھانا اور آگے چلتے رہنا جس جگہ میرا جنازہ زمین سے نہ اُٹھے اسی جگہ مجھے ہیر دخاک کردینا۔ ولی کامل کے وصال کے بعد مریدوں نے ایسا ہی کیا ایک مدت تک جنازہ لے کرچلتے رہے نہ لاش خراب ہوتی ہے نہ جنازہ زمین سے لگتا ہے۔ ایک مدت کے بعد شام کے وقت مریدوں نے ایک مندر کے سامنے لاش رکھی اور وہیں ٹھہر نے کا ارادہ کیا۔ لیکن مندر کا پچاری باہر آیا اور اعتراض کیا تم لوگ مسلمان ہو ہماری مندر کو چھوت لگ جائے گی مندر کا پچاری باہر آیا اور اعتراض کیا تم لوگ مسلمان ہو ہماری مندر کو چھوت لگ جائے گی ہمال سے روانہ ہوجائیں گے۔ آخر کارمسلمان رات وہیں بسر کئے اور ضح جب جنازہ اٹھا نے لگے تو جنازہ زمین سے اٹھتا ہی نہیں تھا، لوگ پریشان ہوگئے، ہزاروں کوششیں کیس سے موں نے زور لگایا ہندومسلمان سب نے مل کرکوششیں کیس لیکن جنازہ نہیں اٹھا کیس سے موں نے زور لگایا ہندومسلمان سب نے مل کرکوششیں کیس لیکن جنازہ نہیں اٹھا اور مندرکوتو ڈکروہیں ایک مجد بنائی گئی۔

اس ولی کامل نے بعد وفات بھی ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کرایا۔ برادران اسلام دیکھا آپ نے کہ اللہ کے ولی مرنے کے بعد بھی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اورایک مدت تک ان کی لاش خراب بھی نہ ہوئی۔عام آ دمی کی لاش دو تین روز تک خراب ہوجاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی اور عام آ دمی میں آسان وزمین کا فرق ہے، ولی کی شان عام آ دمی سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سھوں کو اولیاء کے فتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ق مَاعَلَیْمَنَا اِلَّا البَلْغ

40

کردوسرول تک اپناپیغام پنجائے ہیں۔ پہتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں سے اپنی مزل تک پہو نچے ہیں۔ بڑے جہانوں سے نکراکر اسلام کو بچائے ہیں خود تکیفیں اٹھائے ہیں لیکن اسلام پرآنچے نہیں آنے دیے ۔ مجاہدین اسلام نے بھی اپنی قلت کو مذظر نہیں رکھا صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا قدم آگے بڑھایا۔ بھوک پیاس سے ضرور نڈھال ہو گئے لیکن باطلوں کے آگے بھی مات نہیں کھائے ۔ مجاہدین اسلام جب نعرہ تکبیر لگا کر میدان میں اترتے تو شیروں کے پاؤں بھی میدان سے اکھڑ جاتے ۔ مجاہدین اسلام جب میدان میں آتے ہیں تو ان کے دل میں دو ہی مقصد ہوتے ہیں آپ بیان کو دینا یا باطلوں کو شکست دے دینا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو دنیا والوں کے لئے درسِ عبرت ہیں۔

#### طارق ابن زياد

آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ جیجے تو معلوم ہوگا کہ طارق ابن زیادایک بہادراورنڈرمجاہداسلام ہیں۔ایک مرتبہ مخضر اشکر کو لے کر باطلوں کو کیلئے کے لئے کشتی پر سوار ہوکر دریا پارکر نے ہیں۔ جب دریا پارکر لئے تو تمام مجاہدین اسلام کو مخاطب کر کے خطبہ دیا کہ ہماری جان و مال اللہ کے لئے ہمیں نہ اپنی جان پیاری ہے نہ مال پیارا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ پیارا اسلام ہے۔تم میں سے جووا پس جانا چا ہے واپس جا سکتا ہے۔ ابھی بھی کشتی موجود ہے اسلئے کہ جنگ سے پہلے میں کشتیاں جلادوں گا

42

مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں انہی ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے '' وہ لوگ جو ایمان لائے اور بجرت کی اور اپنے مال وجان سے اللہ کی راہ میں لڑے ، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہ ہی مراد کو پہو نے''۔

اس آیت کریمہ سے نابت ہو گیا کہ وہی اوگ کامیاب ہیں وہی اوگ مرادکو پہو نچے جوا بیمان لا کراللہ کی راہ میں جہاد کئے۔ جہاد کیا ہے۔ برادران ملت! جہادا پخ دامن میں بہت سے مفہوم کو چھپار کھا ہے۔ جہاد کامفہوم وسیع سے وسیع تر ہے۔ اپنی جان کواللہ کی راہ میں موت کو گلے لگانے کا جان کواللہ کی راہ میں موت کو گلے لگانے کا نام جہاد ہے، اللہ کی راہ میں موت کو گلے لگانے کا نام جہاد ہے، ہزاروں زخم کھانے کے باو جو دزبان پرشکایت ندلانے کا نام جہاد ہے ، اپنی اولاد کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام جہاد ہے، اپنی اولاد کی جان کواللہ کی راہ میں قربان کر دینے بین وہ شہید کہلاتے ہیں۔ اور شہید کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اور ہونا بھی چا ہیے دیتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں۔ اور شہید کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اور ہونا بھی چا ہیے کیوں کہ یہ نعمت دولت سے حاصل خیاں کی جاسکتی ہے بلکہ اپنی جان کی قربانی پیش کرکے حاصل کی جاتی ہے۔ جو چیز جان دیکر حاصل کی جائے یقیناً وہ چیز قیتی ہونا حاصلے۔

آپ تاریخ کامطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مجاہدین اسلام بڑی مصببتیں اٹھا

AF

تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آسان سے فرشتے حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو نہلا کراور کفن پہنا کر زمین کی طرف لارہے ہیں اسی لئے حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسیل الملا تک ہیڑ گیا۔ برادران اسلام دیکھا آپ نے شہیدوں کا مرتبہ،اگر نہانے کی ضروت تھی تو فرشتوں نے ادب واحترام کے ساتھ غسل دیا اور قیامت تک کے لئے غسیل الملا تک لقب بڑگیا۔

#### افضل الجهاد

حضورا کرم نو مِجسم سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کارشاد ہے ﴿ اَفَ ضَلُ الله علیه وسلم کارشاد ہے ﴿ اَفَ ضَلُ اللّٰہ علیه وَ کَامِنَ الْجَهادِ کَامِنَ علائے کُن کا لم بادشاہ کے سامنے حق بات کہدینا بہترین جہاد ہے۔ دین اسلام کے علائے حق مجا ہدانہ شجاعت کے ساتھ حق بات بادشاہ کے سامنے کہے ہیں۔ اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر حق بات کوظاہر کئے ہیں۔ تلواروں کی دھار پر اپنی گردن کور کھر نیکی کی ہدایت کئے ہیں اور برائیوں سے روکے ہیں۔ بڑے بڑے فالم و جابر بادشا ہوں کے تخت و تاج کو اپنے پیرسے مٹھوکر مارد یئے ہیں۔

# حق کے لئے جان کی قربانی

علامہ یعقوب بن ایخق بہت ہی جلیل القدر عالم دین اور حق گوشے بغداد کے ظالم وجابر بادشاہ متوکل باللہ کے دونوں فرزندوں کے استاد تھے۔ در بارشاہی میں آپ کی کافی عزت تھی ۔ لوگ ادب واحترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ

تا کہ دوران جنگ کوئی میہ نہ سمجھے کہ بھا گئے کے لئے کشتیاں موجود ہیں۔ جب کشتیاں جلا دی جائیں گی تو تمہارے سامنے دو ہی راستے رہ جائیں گے، باطلوں کو کچل دویا پچھے دریا میں ڈوب مرو بھا گئے کا کوئی راستہ رہ نہیں جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد سمھوں نے کہا کہ آپ کشتیاں جلا دیجئے ہم مارنے اور مرنے کے لئے تیار ہیں۔ حضرت طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مجاہدین اسلام بہادری سے لڑکے باطلوں کو کچل دیا اور پرچم اسلام کو بلند کردیا۔

سرکاردوعالم صلی اللّه علیه وسلم جب مسلمانوں کو جہاد کے لئے بِکارتے ، جوجس حالت میں ہوتے تھے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوجاتے ۔ بوڑھے ہوں یا جوان ، نیچے ہوں یا کمزورسب جہاد کے لئے جوش وخروش کے ساتھ حاضر ہوجاتے ۔

#### حضرت حظله

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے پکارا، ہرکوئی ڈورتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی نئی نئی ہوئی تھی۔ آپ کو نہانے کی حاجت تھی لیکن آپ نے تاخیر کرنا مناسب نہ مجھا اور دل میں خیال آیا کہ تاخیر کرنے میں گناہ گار نہ ہوجاؤں ، آپ اس حالت میں لڑائی کے لئے میدان میں حاضر ہوگئے اور بہادری کے ساتھ کفار کونہ تیخ کرتے رہے آخر کار آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد سرکار نے تھم دیا شہیدوں کواٹھا کئے لیکن حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی، لاؤ، صحابہ کرام شہیدوں کواکھا کئے لیکن حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی،

ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا، بچوں کے سروں سے باپ کا سایداٹھ گیا، بہت ہی عور تیں
بوہ ہوگئیں، اس کے بعد تیمورلنگ بادشاہ نے تمام علاء کوا پنے در بار میں بلا کر سوال کیا کہ
کل کی جنگ میں ہمارے اور تمہارے بہت سے آ دمی قبل ہوئے ان میں ہمارے لوگ شہید ہیں یا تمہارے؟ بیسوال سن کر علاء گھرا گئے مگر علامہ ابن شمنہ جواب دینے کے لئے
کھڑے ہوگئے اور فر مایا سنو! حدیث شریف میں ہے کہ ایک اعرابی نے حضورا قدس صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! ایک شخص مال غنیمت کے لائے
میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص اپنی ناموری کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص راہ خدا
میں حق کے لئے لڑتا ہے تو ان میں شہید کون ہے؟ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرماتے ہیں جس نے خدا کی راہ میں حق بات کے لئے جنگ کی وہی شہید ہے ۔ اس
حدیث کے مطابق کل کی جنگ میں جو لوگ خدا کی راہ میں حق بات کے لئے لڑکر قتل
ہوئے وہی شہید ہے۔

بادشاہ تیورلنگ اس حدیث پاک کوس کر جیران ہوگیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ بالکل ہے ہے۔ تمام درباری جیران رہ گئے کہ عالم ربانی حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں بلکہ حق بات کہہ دیتے ہیں وہ صرف خداکی ذات پر مجروسہ کرتے ہیں اسلام کی عظمت اور حق بات کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔

امام حسين

برادران اسلام آپ تاریخ کر بلاکا مطالعہ کیجئے توبہ بات واضح ہوجائے گی کہ امام حسین نے کس کے ساتھ جہاد کیا، امام

44

وربارشاہی میں تشریف فرما تھے دوران گفتگو بادشاہ متوکل باللہ نے آپ سے سوال کیا کہ بیمیرے دونوں فرزندآپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا حضرت امام حسن اورامام حسین ؟ بیسوال سنتے ہی علامہ یعقوب بن اسحاق کے اسلامی خون میں زلزلہ آگیا اور انہوں نے غضبناک لہجہ میں کہا''اے متوکل خدا کی شم میر بے نزدیک امام حسن اورامام حسین تو بڑی بات ہے امام حسن اور حسین کا ادنی غلام میر نزدیک تجھے اور تیرے دونوں بیٹوں سے لاکھ در جے بہتر اور محبوب ہے'' اتنا سننا تھا کہ ظالم بادشاہ آگ گولہ ہوگیا اور جلاد کو تھم دیا کہ علامہ یعقوب بن آلحق کی زبان تھنجی کی جائے۔ چنا نچہ اس تی گولہ عالم ربانی کی زبان تھنجی کی گئی اور وہ شہید ہوگئے ، برا دران ملت دکھ لیا آپ نے کہ اپنی جان دے دی لیکن تی بات کہہ کرر ہے۔ اس لئے کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے۔ مر دِحق باطل کے سامنے مات کھا سکتا نہیں مر دِحق باطل کے سامنے مات کھا سکتا نہیں

شہیدکون ہے

آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے جائے آپ کوالیے ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے کہ علمائے حق اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر حق بات کہے ہیں تیمور لنگ بادشاہ کا نام آپ نے سناہوگا۔ یہ ایک مشہور بادشاہ ہے بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا جب کسی شہر کوفتح کرتا تو وہاں کے علماء کو بلا کر غلط تھم کوسوالات کرتا اوران کے جوابوں کو بہانہ بنا کر انہیں شہید کرتا چنا نچہ تیمور لنگ بادشاہ نے حلب شہر فتح کرلیا ، شہر میں قتل عام کرایا ،

ندرہے۔ یہی وجہہے کہ دنیا آج تک امام حسین کو یاد کرتی ہے اور انشاء اللہ قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔

یرادران اسلام آپ بھی حق بات کہنے سے پیچے نہ ہٹیں چا ہے آپ کی جان چلے جائے کیونکہ حق بات کہنا بھی جہاد ہے جواللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ حق بات کہنے سے بھی نہیں ڈرتا اس کے کہ پیارے صبیب سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان کہنے سے بھی نہیں ڈرتا اس لئے کہ پیارے صبیب سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بہترین جہاد ہے ۔ لہذا آپ بھی اس حدیث پرعمل کرتے ہوئے حق بات کہنا سب سے بہترین جہاد ہے ۔ لہذا آپ میں اس حدیث پرعمل کرتے ہوئے حق بات کھا سکتا نہیں مردحی باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر جھکا سکتا نہیں سے دعا ہے کہتی بولنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین میں کہنا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہتی بولنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین

حسین نے حق کے لئے اپنی جان کی قربانی پیش کردی، امام حسین نے حق بات کے لئے ا بنی اولا د کی قربانی پیش کردی ،امام حسین نے حق بات کے لئے دوست واحباب کی قر بانی پیش کردی،امام حسین نے حق بات کے لئے جوان بیٹوں کی قربانی پیش کردی،امام حسین نے حق بات کے لئے نتھے معصوم بچوں کی قربانی پیش کردی۔اگرامام حسین پزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دولت امام حسین کے قدموں میں ہوتی ،اگرامام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو ہزاروں لشکروسیاہ آپ کے قبضے میں ہوتے ،اگر امام حسین بزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دنیا کاعیش وآ رام آپ کے قدموں میں ہوتا۔ برادران اسلام امام حسین سے بیرمطالبہ نہیں کیا جار ہاتھا کہ اپنے نانا جان کا کلمہ یر ٔ هنا چیورٹر دو،امام حسین سے بیمطالبنہیں کیا جار ہاتھا کہنماز پڑھنا چیورٹر دو،امام حسین سے بہمطالبہٰ ہیں کیا جار ہاتھا کہ تلاوت قرآن چھوڑ دو،امام حسین سے بہمطالبہٰ ہیں کیا جار ہاتھا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنا حجھوڑ دو،امام حسین سے بیرمطالبہ ہیں کیا جار ہاتھا کہ اینے نانا کہ روضہ اقدس برحاضری دینا چھوڑ دو، امام حسین سے پیمطالبہ ہیں کیا جارہا تھا کہ ا بینے نانا کہ مقدس شہر کو چھوڑ دو، بلکہ امام حسین سے صرف اور صرف اس بات کا مطالبہ کیا جار ہاتھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہوجا واور تمام لوگوں کو فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہوجانے دو۔امام حسین حق بات کہنے سے کیسے حیب رہ سکتے تھے امام حسین کومعلوم تھا فاس کے ہاتھ پر بیعت ہوجاناحق کو چھیانا ہے،اس لئے امام حسین اپنی جان کی قربانی دیرحق بات کو بلند کر کے رہے۔ امام حسین اپنی اولا دوں کی قربانی دے کرحق کے برچم کو بلند کئے ،امام حسین دنیا کے عیش وآ رام کوٹھکرا دیئے لیکن حق بات کہنے سے خاموش

41

ماصل کریں۔ ﴿اَللّٰهُمَّ صَلَى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمد بارك وسلم صلاة و سلاماً عيك يا رسول الله ﴾ فرش والے تيری شوکت كاعلوكيا جائے خروا عرش پار تا ہے پھريا تيرا

گودمیں عالم شاب حال شاب کچھنہ یو چھ گلبن باغ نور کی اور ہی کچھا ٹھان ہے برادران ملت اسلامیہ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل كيا بالله تعالى ايغ محبوب كي شان اقدس مين ارشاد فرما تا به ﴿ و لَسَوْفَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرضى ﴿ المحبوب عَقريب تبهارار بتم كواتنا عطاكر عام كه لو راضی ہو جائے گا، آپ تاریخ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ آ دم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ار مان رہا کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی رہے ، نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یمی خواہش رہی کہ اللہ مجھے سے راضی رہے، حضرت ابراہیم علیدالسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ار مان مجلتار ہا کہ اللہ مجھے سے راضی ہو جائے ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی شوق موجزن ربا که الله تبارک وتعالی مجھ سے راضی ہوجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنار ہی کہ اللہ تبارک تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیامیں جتنے اولیاءاللہ ہیں سبھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی رضا جائے ہیں۔ ہرانسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرندو پرنداللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، شجر حجراللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے

41

#### عظمت مصطفى

نحمده وَنَستعينُه وَنَستَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوكَّلُ عَلَيُهِ وَنَعُودُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوكَّلُ عَلَيُهِ وَنَعُودُ وَلِلّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَ مِنُ سَيّاتِ اَعُمَالِنَامَن يَهُدِهٖ اللّهُ فَلَا مُضِلَّلهُ مَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لهُ وَنَشُهَدُ اَن يَهُدِهٖ اللهُ فَلَا هَادِى لهُ وَنَشُهَدُ اَن لَاللهُ وَنَشُهَدُ اَن مُحَمَّدًا عَبُدُهُ و رسوله امَّا بَعْدُ فَقَدُ قَالَ الله تَعَالى فِي القُرآنِ الْمَجَيْدِ اَعُودُ بِالله مِنَ فَقَدُ قَالَ الله تَعَالى فِي القُرآنِ الْمَجَيْدِ اَعُودُ بِالله مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ ولَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرضٰى صَدَقَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمُ ولَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرضٰى صَدَق اللهُ النَّهِ الْعَريْمِ اللهُ النَّالِي الْكَريُمِ اللهُ النَّهِ الْكَريُمِ اللهُ اللهُ النَّهِ الْكَريُم

برادران اسلام ہرواعظ ہرمقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کواپنا عنوان بخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی مشہور ومعروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کواپنا عنوان بخن بنایا ہے۔ چمنستان رضوی کے مہلتے پھولو، شمع رسالت کے پروانو، حیدر قرار کے شیدا ئیو، غوث اعظم کے عقیدت مندو ، غریب نواز کے فدائیو، مرکز اہلسنت فاضل ہریلوی کے متوالو، آیئے آیت مذکور پرروشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کرسبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقامام المرسلین شفیع المذنبین ، طلا ویلس ، سیاح لا مکال ، مالک انس و جال ، سیدا ہرار واخیار، شہنشاہ ذی وقار ، کا نئات کے اولیس فصل ہمار، رسول اعظم ، نیراعظم احمر جبنی مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در بارگو ہر بار میں بہار ، رسول اعظم ، نیراعظم احمر جبنی مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در بارگو ہر بار میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت

۷

مکاں سے آگے، یوں کہئے کہ آگے سے بھی آگے بلا کرمعراج سے نوازا۔ محتر مسامعین کرام اللہ تبارک وتعالی نے اپنے بیار ہے حبیب کووہ عظمتیں عطا کی کہ آج تک کسی کو ملی ہیں۔ نہ کسی کول سکتی ہیں۔

خوانهش مصطفيٰ

الله تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشا و فرما تا ہے ''ہم و کھ رہے ہیں بار بار
آسان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تم کو چھر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہار ی
خوشی ہے ، ابھی اپنا منہ چھر دو مسجد حرام کی طرف 'اس آیت کریمہ میں بظاہر قبلہ بدلنے
کا حکم ہور ہا ہے مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو اس آیت سے سرکا رمدینہ سلی اللہ علیہ و
سلم کی شان ظاہر ہور ہی ہے ، سرکار کی عظمت ظاہر ہور ہی ہے ، پیارے حبیب کی
عظمت ظاہر ہور ہی ہے اس لئے کہ تمام انسانوں کا کعبہ سرکا رمدینہ صلے اللہ تعالی علیہ
وسلم ہیں اسی لئے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں۔

حاجيو آؤ شهنشاه كاروضه ديكهو كعبرتو ديكير <u>كي كعبي كالعب</u>د يكهو

ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہود و نصار کی کا کعبہ بھی یہی تھا اس بات پر یہودی طعنہ دیتے کہ حضور علیہ السلام تمام احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر ہمارے قبلہ کی طرف نماز پر ھتے ہیں اس اعتراض کی وجہ سے حضور علیہ السلاکور نج ہوتا اور دوسری وجہ بیر ہے کہ

2٣

ہیں، بحو براللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کے بلبل اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاند نی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ہمام فرضتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لوح و قلم اللہ کی رضا چاہتا ہے، عرش و کرسی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری و نیا اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیار ہے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ ﴿ و لَسَوُفَ يُعطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرضٰی ﴾ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہے۔ رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا ہی رضا جاہتا ہے۔ رضا ہے حکم صلی اللہ علیہ وسلم

معراج مصطفي

الله تبارک تعالیٰ نے ہرایک نبی کو معراج عطا کی ہے، آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، اور علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، اسمعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی ، داؤد علیہ السلام کو اسی زمین پر معراج ہوئی ، جب الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیارے مبیب کو معراج عطاکیا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں ، مدینہ کی گلیوں میں نہیں ، عرب کی مرزمین میں نہیں اسی دار گیتی میں نہیں ، غار حرا میں نہیں ، طائف کے بازار میں نہیں ، غراج و تا کہ تعدید میں نہیں ، بیت المقدل میں نہیں بلکہ آسان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، اور و سین سے آگے، مکاں سے آگے، لوح و قلم سے آگے، مکاں سے آگے، لا

کے کرو ہیں تشریف لارہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ جہاں محبوب ہوتے ہیں قرآن وہیں بھیجا جارہا ہے۔

موی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے عرض کیا یا اللہ تو مجھے اپنا جلوہ وکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایالن ترانی اے موی تم مجھے دکھ نہیں سکتے۔ جب موی علیہ السلام اصرار کئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہلی ہی جھلک کوہ طور پر ڈالی ، موی علیہ السلام تاب نہ لاکر ہے ہوت ہوگئے اب آ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھانے کے لئے اپنے پاس بلاتا ہے اور قریب سے قریب تر ہونے کے لئے کہتا جو دکھانے کے لئے اپنے پاس بلاتا ہے اور قریب سے قریب ہوجاؤ۔ وہاں موی علیہ السلام ایک جھلک برادشت نہ کر سکے بیہوش ہوگئے اور یہاں سراپا ذات اقد س علیہ السلام ایک جھلک برادشت نہ کر سکے بیہوش ہوگئے اور یہاں سراپا ذات اقد س دیکھنے کے باوجود آ تکھیں نہیں چندھیار ہی ہیں۔ ﴿ ماذاغ البحد و ما طغی ﴾ اسی لئے تو اعلیٰ حضرت فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھتے ہیں۔

تبارک اللہ شان تیری تحجی کوزیباہے بے نیازی! کہیں تووہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے

#### رسول کی بشریت

رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت ہے۔رسول کو بشر ابوجہل نے کہا،رسول کو بشر ابوجہل نے کہا،رسول کو بشر ابولہب نے کہا، دسول کو بشر اشرف علی تھا نوی نے کہا،رسول کو بشر اسمعیل دہلوی نے کہا،رسول کو بشر رشیداحمہ گنگوہی نے کہا،

کعبہ کابنانے والاحضرت ابراھیم علیہ السلام ہیں اور حضور علیہ السلام ابراہیمی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خواہش بیتی کی خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن حضرت جبرئیل سے فرمایا کہ اے جبرئیل میرادل بیرچا ہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھوں۔ جبرئیل نے عرض کیایا رسول اللہ میں تو بندہ خدا ہوں بغیر حکم کے پچھنہیں کرسکتا آپ حبیب اللہ ہیں آپ کی دعا ئیں ردنہیں کی جاتی ہیں۔ یہ کہ کر جبرئیل چلے گئے۔حضور علیہ السلام وی کے انظار میں آسان کی طرف سراٹھا اٹھا کرد کھنا شروع کیا۔ اللہ تعالی کو یمجو بانہ ادا بہت پیند آئی اور فرمایا اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری ادا کود کھر ہے ہیں۔ اچھا اے محبوب ہم اسے قبلہ بنادیتے ہیں جسے آپ پیند فرما ئیں اپنارخ اسی طرف کر لیجئے جو قبلہ آپ کو پیند ہو۔حضور علیہ السلام کی حالت نماز ہی میں اپنا چبرہ اقد میں بیت المقد سے معبد حرام کی طرف کی طرف کو گئیا۔

### عظمت مصطفل

موسی علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطاکی تو کوہ طور پر بلا کر عطاکی کیکن حضور علیہ السلام کوقر آن دینا ہوا تو کسی ایک جگہ بلا کر قر آن عطانہیں کیا اگر غارح امیں ہیں تو جبرئیل قرآن و ہیں لیکر حاضر ہور ہے ہیں۔ اگر آپ مکہ کی گلیوں میں ہیں جبرئیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہور ہے ہیں۔ اگر مسجد نبوی میں ہیں تو جبرئیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہور ہے ہیں اگر غزوہ ہیں تو جبرئیل قرآن لے کر وہیں آرہے ہیں۔ اگر آپ خد بجہ الکبری کے بستر اقدیں میں آرام فرما رہے ہیں تو جبرئیل قرآن

کان کھول کرسن لیجئے جس نے بھی رسول کواپئی طرح کہاوہ اندھا ہے۔ جس نے رسول کو اپنی طرح کہا اسکی عقل مفلوج ہو بچل ہے۔ رسول بشر ہیں اور ضرور ہیں لیکن عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہیں۔ جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے۔ رسول کواپئی طرح بشریت رہنمائی کرتی ہے۔ رسول کواپئی طرح بشر کہنے والے ذرا جبرئیل سے پوچھوا ہے جبرئیل تم نے آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، موسی علیہ السلام کے جال کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کے کمال کودیکھا، سیلمان علیہ والسلام کی حکومت کودیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن وجمال کودیکھا، ایوب علیہ السلام کے صبر کودیکھا، زکریا علیہ السلام کی غاموثی کودیکھا، عیسی علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، صد بی اکبر کی صدافت کودیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، صد بی اکبر کی صدافت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، صد بی اکبر کی صدافت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو

علیہ وسلم کی طرح پایا تو جبرئیل اس طرح عرض کرتے ہیں۔ یہی بوے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے

سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کانہ پایا .

ديكها،عثمان غني كي سخاوت كوديكها،حضرت على كي شجاعت كوديكها كياكسي كومجموع بي صلى الله

پھرتم جرئیل سے پوچھوا ہے جبرئیل تم نے کسی کورسول کی طرح نہ پایا ، کیا اپنے کورسول کی طرح نہ پایا ، کیا اپنے کورسول کی طرح سجھتے ہوتو جبرئیل جواب دیتے ہیں اپنے کورسول کی طرح سجھتا ہوں نہ رسول کواپنی طرح سجھتا ہوں کیا تم کومعلوم نہیں کہ معراج کی رات جب میں سدرہ المنتہی پررک گیا اور رسول آگے بڑھنے گئے اگر میں رسول کواپنی طرح سجھتا تو رسول کوآگے جانے سے اور رسول آگے بڑھنے گئے اگر میں رسول کواپنی طرح سجھتا تو رسول کوآگے جانے سے

روک دیتا اور پہ کہتا یا حبیب اللہ آپ آگے نہ جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جل جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے، اگر میں رسول کواپنی طرح سمجھتا تو جب رسول سدرہ سے آگے بڑھے تو میں بھی بڑھ جاتا، اے نا دان انسان سن نہ میں رسول کواپنی طرح سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کورسول کی طرح جانتا ہوں، رسول تو حاکم ہیں اور میں محکوم ہوں۔ رسول آتا ہیں میں تو غلام ہوں۔

### بشريت ميں فرق

آج جویہ کہتے پھرتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ آج سے چودہ سال پہلے ابوجہل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ اگر فرق جانا چاہتے ہو کہ ابوجہل کی بشریت اور رسول کی بشریت میں کیا فرق ہے تو خانہ کعبہ کا جائزہ لوتو معلوم ہوگا کہ ابوجہل بھی انسان ہے لیکن جب کعبہ جاتا ہے تو کعبہ میں رکھے بتوں کو سجدہ کرنے کے لئے جھک جاتا ہے اور جب میرے نبی کعبے میں جاتے ہیں تو کعبے میں رکھے ہوئے بت میرے نبی کے قدموں میں جھک جاتا ہے اس فرق کو اند ھے وہانی دیو بندی نہیں سجھ یا رہے ہیں۔

#### بشریت میں حکمت

آپ غور میجئے تو نبی کی بشریت میں بے شار حکمتیں نظر آئیں گی آپ تاریخ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ عیسائی عیسی علیہ السلام سے دو مجز سے دیکھے، ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا اور دوسرا مردوں میں جان ڈال دینا اور بیاروں کو شفادینا تو عیسیٰ علیہ السلام کو

ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل سے چیونی کی آواز سن کی تو حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کے شکم مبارک سے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سن کی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی آگ جلانہ سکی تو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والی مجھلی کو دنیا کی آگ جلانہ سکی ، یوسف علیہ السلام کے حسن پر صرف مصر کی عورتیں فداخیں اور جہاں فدا ہیں ، تمام نبیوں کو الگ الگ جو مجزات محارے حضور علیہ السلام کے حسن پر دو جہاں فدا ہیں ، تمام نبیوں کو الگ الگ جو مجزات عطا ہوئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ملے اسی لئے مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

حسن بوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبال همه دارندتو تنها داری

خدا کی شم

کفار مکہ کہا کرتے تھے اے محمد آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے بی نہیں ہیں، آپ اللہ کے بی نہیں ہیں، آپ اللہ کے جیج ہوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کے مرسلین میں آپ اللہ کے جیج ہوئے نہیں ہیں آپ اللہ کے مرسلین میں سے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں رنج پہونچا۔ کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں، کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، کیا میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں۔ جواب میں خالق کا کنات ارشاد فرما تا ہے ہیں اللہ کا محبوب نہیں ہوں۔ جواب میں خالق کا کنات ارشاد فرما تا ہے ہیں سے میں قرآن کی اللہ کا کموب نہیں کو المد رآن المد کیم میں قرآن کی قرما تا کے اللہ کا لمن المد سلین کی بیشک تورسول ہے اے میرے حبیب میں قرآن کی قدم کھا کر

ابن اللہ کہنے گئے۔خدا کا بیٹا کہہ کر پکارنے گئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیرعلیہ السلام سے صرف ایک معجزہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہنے گئے، ہمارے نبی نے ہزاروں معجزے دکھائے باطلوں نے طرح طرح کے معجزے دیکھے۔ چاند دو گلڑا ہو گیا۔ اشارے سے ڈوبا ہواسورج لوٹ آیا۔ تکم سے بادل آکر برسااوراشارہ پاکر پھٹ گیا حضور کے تکم سے دودرخت جو دور دور تھے آپس میں جڑ گئے۔ کنکریوں نے کلمہ شہادت حضور کے تکم سے دودرخت جو دوردور تھے آپس میں جڑ گئے۔ کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، تھوڑے سے کھانے سے لشکر کا پیٹ بھر گیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اشارے پر مردہ زندہ ہوئے، بشار مجزات کا ظہور ہوا۔ اندیشہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو بھی کوئی خدا کا بیٹانہ کہنے گا ہی لئے خودار شادفر مایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور خدا کامیوں میرے مجزات کود کھے خدا کا بیٹانہ کہنا، میں تمہاری طرح بشر ہوں اور خدا کامیوں ہوں، دونوں جہاں کانبی ہوں۔

#### سب كمالات كاجامع

محترم سامعین کرام! سرکار مدینه علیه السلام سب کمالات کے جامع ہیں موسیٰ علیه السلام کوکوہ طور پرمعراج ملی تو جهارے حضور علیه السلام کوکرش اعظم پرمعراج ملی و جهارے حضور علیه السلام نے جابر کے لڑ کے وزندہ فرمایا ۔ موسیٰ علیه السلام پھر سے چشمہ جاری کئے تو حضور علیه السلام اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کئے حضرت سلیمان علیه السلام کی رعایا زمین کا ہر جاندار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ سلم کی رعایا آسان و زمین عرش و فرش کا ہر جاندار

۸t

کہتا ہوں بیشک تورسول ہے تچھے کوئی رسول مانے بانہ مانے میں مانتا ہوں ، تچھے کوئی نبی مانے ہانہ مانے میں تھے بنی مانتا ہوں تھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے میں تھے پیغمبر مانتا ہوں ، تھے کوئی حبیب مانے مانہ مانے میں مجھے حبیب مانتا ہوں ۔اے میرے بیارے تحقیر دنیاوالےمحبوب مانے بانہ مانے میں تحقیم محبوب مانتا ہوں۔ ﴿ اِسْ وَالْقِرْ آنَ الحكيم انَّك لمن المرسلين ﴾، اےميرے مجبوب قرآن كي شم بے شك تورسول ہے قتم کھانے والا کون ہے؟ خالق کا ئنات ہے، کس چیز کی قتم کھائی جارہی ہے قرآن کی فتم کھائی جارہی ہے خالق کا ئنات فرما تا ہے اے میرے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں میں قرآن کی قشم کھا کر کہتا ہوں بیٹیک تورسول ہے۔ حضورسرا يامظهر قدرت حضور علیہ السلام کو برور د گار عالم نے تمام خوبیاں عطافر مائی آج تک سی کوملی ہے نہ مل سکتی ہے ۔حضور علیہ السلام نے رب نبارک تعالیٰ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اسی لئے رب تعالی حضورعلیہ السلام کا ہے ۔کل قیامت کے دن ہرا نبیا نفسی فنسی فرما ئیں گے گرحضور علیہ السلام امتی امتی فرمائیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام سرایا مظہر قدرت الہی ہیں۔ وجود آپ کا ہے اور ظہور رب کی قدرت کا ہے۔ اگریروردگار کی تمام صفات کودیکھنا

ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھوجس نے حضور علیہ السلام کے چیرے کو دیکھا اس نے خدا کے

چرے کودیکھا،جس نے حضور علیہ السلام کے وجود کودیکھااس نے اللہ کے وجود کودیکھا۔

سركارمدينارشادفرماتي بين همن راني فقد راء الحق بجس نے مجھے ديكھايقيناً

اس نے رب کودیکھا۔اس لئے حضورعایہ السلام سرایا مظہر قدرت ہیں۔قرآن میں حضور

علیدالسلام کوسراجامنیرافرمایا ہے۔ اگر سد اجا منیدا سےمرادسورج ہے تو آیآ سان مدایت کے سورج میں ، سورج سے سب روشنی یاتے ہیں وہ کسی سے روثن نہیں ہوتا اسی طرح حضور علیہالسلام ہے سب منور ہیں لیکن حضور علیہالسلام کسی ہے مستنیر نہیں ۔اگر سے احا منیرا سے مراد چراغ لیاجاوے تب بھی درست ہے کہ چراغ سے تاریکی دور ہوتی ہے،حضور علیہ السلام سے جہل و کفر کی تاریکی دور ہوئی ہے، چراغ سے کمشدہ چیز تلاش کی جاتی ہے حضور علیہ السلام سے گمشدہ کوراہ ہدایت ملی ہے۔ چراغ گھر والوں کے لئے رحت ہےاور چوروں کے لئے زحت ہےاسی طرح حضورعلیہالسلام مومن کے لئے محافظ اور شیطان کو د فع فرمانے والے ہیں۔ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل جائیں تو روشنی کم نہیں ہوتی اسی طرح حضورعلیہ السلام کے نور سے سب منورلیکن سرکار کے نور میں کوئی کمی نہیں چراغ ہر طرف اپنا نور دیتا ہے حضور علیہ السلام نے بھی اپنا نور عرش وفرش پر تجھیر دیا۔ چراغ کی آگ اوپر کی طرف جاتی ہے حضور علیہ السلام بھی معراج میں اور تشریف لے گئے ۔ جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ پہو پنج سکے ۔ چراغ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے ۔حضور علیہ السلام مکہ کی وادیوں کو جیکا کر مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ والوں کواینے نور سے روثن کیا۔ اگرآپ بغورقر آن کام مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن کی ایک ایک آیت سرکار مدینه کی تعریف میں ہے۔ساری دنیا کے لوگ مل کربھی سرکار دو عالم کی کما حقاتعریف نہیں کر سکتے ۔ سبھی کوتعریف کرنے کے بعدیمی کابڑتا ہے۔ لايمكن الثناء كماكان حقه بعد ازخدا بزرگ توكي قصمخضر وَ مَاعَلَنُنَا إِلَّا البِّلْغِ

۸٢

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لےلو کدرستے میں ہیں جا بجاتھانے والے گفت چوں خوانیم ہر احمد درود می شود شریں تلخی را ربود!

برادران اسلام ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی الله علیه وسلم پر درود جیجتے ہیں ۔اس لئے خالق کا ئنات اس امر کے ساتھ یوں ارشادفرما تا عدد (يايها الذين آمنوا صلو اعليه و سلموا تسليما ﴾ ا ہےا یمان والوں پیار ہے حبیب برصلوٰ ۃ وسلام کا نذرانہ پیش کرو کیونکہ اللّٰداوراس کے ، فرشتے بھی نبی کریم بر درود بھیجتے ہیں۔قرآن شریف کی تلاوت کیجئے تو ہے شارا دکام ملیں گےلیکن ساتھ ساتھ خالق کا ئنات نے پہنیں فر مایا کہایمان والو! اللہ وہ کام کرتا ہےتم بھی کرو، بورا قرآن مطالعہ کرلوکہیں پنہیں ملے گا کہ خدا نماز پڑھتا ہےتم بھی یٹھو،خداروز ہ رکھتا ہےا۔ ایمان والو! تم بھی روز ہ رکھو،کہیں پنہیں ملے گا خداز کو ۃ دیتا ہے تم بھی دو، کہیں پنہیں ملے گا خدا خیرات کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں پنہیں ملے گا خدا حج كرتا ہے تم بھى كرو،كہيں پنہيں ملے گا خدا عبادت كرتا ہے تم بھى كرو،كيكن جب باری آئی این محبوب بر درود براضنے کی جب باری آئی این حبیب بر درود براهوانے کی، جب باری آئی اینے نبی پر درود کا نذرانہ پیش فرمانے کی ، جب باری آئی نبی پر درود بھیجوانے کی توسب سے پہلے اپنے فعل کا اظہار فرمایا،سب سے پہلے اپنے کام کو

۸۳

#### درود شریف

نحمده وَنَسُتَيعنُه وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَ مِنُ سَيَّاتٍ اَعُمَالِنَامَنِ نَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلُهُ مَنُ نُضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُ اَن لَّاإِلٰهَ الَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِ بُكَ لَهُ وِ نَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ ۗ و رسوله امَّا بَعُدُ فَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى فِي القُرآنِ الْمَجَيْدِ اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ وإِنَّ اللَّهِ وَ مَلَئكته يصلُّونَ عَلَى النَّبِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَ يَلغَّنَا رَسُولَهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ برادران اسلام! ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے آئے آپ آب اور ہم مل کر سیدابرارو اخیار، شہنشاہ ذی وقار عرب کے ناقہ سوار سیاح لا مکاں ، شفیع المذنبین ، طه ویس ، ما لك انس و جال ، كا ئنات ك اولين فصل بهار ، رسول اعظم ، نير اعظم گنبد مين آ رام فرمانے والے آقا احریجتی محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے دربار گوہر بار میں نہایت ہی عقیدت ومحبت کے ساتھ درو دشریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ ﴿ اَللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمد بارك وسلم صلاة وسلاماعيك يا رسول الله ﴾

ظاہر فرمایا۔ ﴿إِنَّ اللَّه وَمَلَ تَكِتُه يصلُونَ عَلى النَّبى ﴾ بِ شك الله اوراس كفر شيخ بيں ﴿يايها الذين آمنوا ﴾ اے ايمان والو ﴿ صلو اعليه و سلموا تسليما ﴾ پيارے ني پرتم بھی خوب خوب درودوسلام پڑھا كرو۔

### عبادت سے اللہ پاک ہے

بہت سے کام ایسے ہیں جواللہ ہی کرسکتا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں روزی اللہ دیتا ہے ہم نہیں دے سکتے ،موت اللہ دیتا ہے ہم نہیں دے سکتے ،موت اللہ دیتا ہے ہم نہیں دے سکتے ،موت اللہ دیتا ہے ہم نہیں دے سکتے بعض کام ایسے ہی ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہیں۔ہم عبادت کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ہم فرما نبرداری کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ،ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ،ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ،ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ،ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اس ہیں اورا پنے بندوں کواس کے کرفے دخانی کا کنات کرتا ہے ،اس کے فرشتے کرتے ہیں اورا پنے بندوں کواس کے کرنے کا حکم بھی دیتا ہے تو وہ ہے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، نبی کریم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا۔

### انوكهی بھیک

حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اوّل وآخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رونہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔آپ دنیا کا جائزہ لیجئے جب فقیر کسی تخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ فقیر سب سے پہلے تخی کی اولا د کے لئے دعا کرتا ہے مال کی سلامتی کے لئے دعائیں کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لئے دعائیں مانگتا ہے تئی سجھ جاتا

ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے اس کو خالی ہاتھ اوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح سے جب مالک حقیق سے کچھ مانگتے ہیں تو مالک کہتا ہے اے مسلمانوں ہم اولاد سے پاک ہیں ہم دھن دولت سے بے نیاز ہیں لہذا جب ہمارے یہاں مانگنے کے لئے آؤ تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بحردیں گے۔

#### رسول پر ہمیشہ درود بڑھا جائیگا

آپ بینہ بھیں کہ رسول ہمارے درود کے مختاج ہیں، آپ بینہ بھیں کہ
رسول کو ہمارے درود کی حاجت ہے رسول پراس وقت درود بھیجا جارہا تھا جب آپ کا
وجود نہ تھا۔ جب ہمارا وجود نہ تھا، رسول پراس وقت درود بھیجا جارہا تھا جب ہمس وقمر کا
وجود نہ تھا، رسول پراس وقت درود پیش کیا جاتا تھا جب لوح وقلم کا وجود نہ تھا، رسول پر
اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا، رسول پراس وقت درود کا نذرانہ پیش
کیا جائے گا جب آپ کا وجود نہ ہوگا، رسول پراس وقت درود شریف پڑھا جائے گا
جب ہمارا وجود نہیں ہوگا، رسول پراس وقت درود بھیجا جائے گا جب چاند وسورج کا
وجود نہیں رہےگا، رسول پراس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب زمین وآسان کا
وجود نہیں رہےگا، رسول پراس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب کی فرشتے کا وجود
وجود نہیں رہےگا، رسول پراس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب ساری دنیا فنا ہو
جائے گی، ﴿و یبقیٰ وجه ربك ذو الجلال و الاکرام ﴾ دنیا کی چیز فنا ہوجائے

۸۸

گی کین الله کاوجود باقی رہے گا اور درود پڑھنے والاخود الله تبارک و تعالیٰ ہے ﴿ ان اللّٰهُ وَ مَلْ مَكْمَةِ مِن و ملْ مَكْمَة مِصلون على النهي ﴾ بشك الله اور اس كے فرشتے پيارے بني پر درود پڑھتے ہيں برادران ملت جميں بھی کثرت سے درود پڑھنا چا بئيے۔

# درودرنج وغم کومٹادیتاہے

مشکوۃ شریف میں ہے کہ الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیار سول اللہ میں آپ پر درود شریف پڑھنا چا ہتا ہوں اس کے لئے کتناوہ ت مقرر کروں ۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فر مایا جس قدر چا ہو۔ عرض کیا اپنے اوقات وظائف میں سے چوتھائی۔ فر مایا جس قدر چا ہوا گر درود اور زیادہ کر لوتو تہارے لئے بہتر ہے ۔ عرض کیا یارسول اللہ اپنے اوقات وظائف میں دو تہائی ۔ فر مایا جس قدر چا ہوا گر درود اور زیادہ کر لوتو تہمارے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا یارسول اللہ اپنے اوقات وظائف کو دردشریف میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا یارسول اللہ اپنے اوقات وظائف کو دردشریف میں صرف کر لوں تو سرکار دوعالم نے ارشاد فر مایا ﴿اذا یہ کے فیم کے ویک فیرلك خور کہ اور تہمارے گنا ہوں کو مٹا دے گا۔ دنبلک ﴿ یہ درود تہمارے گنا ہوں کو مٹا دے گا۔ برادران اسلام درود شریف ہر درد کی دوا ہے ، ہر پریشانی کو دور کرنے کا دریعہ ہے اگر آپ روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے ذریعہ ہے آگر آپ روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے ذریعہ ہے آگر آپ روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے ذریعہ ہے آگر آپ روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے در یعہ ہے آگر آپ روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے خور کی دوا ہے ، ہر پریشانی کو دور کرنے کا در یعہ ہے آگر آپ روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے در یعہ ہے آگر آپ پر روحانی اور جسمانی بیاری کی شفا چا ہتے ہیں تو دود شریف کو پڑھنے کی کھر سے کھر کی سے کو سے کی کھر کور کی دوا ہے ، ہر پریشانی کورور کی دوا ہے ، ہر پریشانی کورور کر کھر کے کھر کھر کے کھر کوری کی کھر کورور کی دوا ہے ، ہر پریشانی کورور کی دوا ہے ، ہر پریشانی کورور کی دوا ہے ، ہر پریشانی کورور کی دور کھر کھر کورور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کی کورور کی دور کورور کی دور کھر کھر کورور کی دور کی دور کی دور کورور کر کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی کورور کی دور کی دور کورور کی دور کی دور

شهدمين مطاس

کی عادت بنائے۔

ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کھی سے یو چھا کہ تو

شہدکیسے بناتی ہے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے ، شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے تو شہد کی مکھی عاجز انہ طور پر عرض کرتی ہے ، یا حبیب اللہ ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں اور انواع و اقسام چھولوں کا رس چوستے ہیں اور اپنے منھ میں لئے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس ہوتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں وہی رس شہد بن جاتا ہے۔

سرکار دو عالم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اے شہد کی کھی تو سے بتا کہ پھولوں کا رس پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے، پھیکا پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ شہد کی کھی مود بانہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ جبتم باغوں سے اپنے چھتوں میں واپس ہونے لگوتورسے میں میر ے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آؤ، یارسول اللہ جبہم واپس ہوتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں ہوتا ہیں، اسی درود کی برکت سے اس میں میٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے لذت بیدا ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام اگر ہم بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں تو ہماری روھی پھیکی عبادت میں مقبولیت کی میٹھاس بیدا ہو جائے گی، درود شریف کی برکت سے ہماری عبادت میں مقبولیت کی میٹھاس بیدا ہو جائے گی، درود شریف کی برکت سے ہماری عبادت میں لذت بیدا ہو جائے گی اور درود شریف کی برکت سے ہمیں روحانی اور جسمانی شفاء مل

فضائل درود شريف

درود شریف کے فضائل بے شار ہیں جس کو بیان کرنے سے زبان عاجز

ہیں ۔ درود شریف سے مصببتیں گلتی ہیں ، بہاریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے خوف دور

ہوتا ہے، نجات ملتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔اللہ کی رضا ہوتی ہے، دل میں

رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل و جان کی یا کیز گی حاصل ہوتی ہے، بڑھنے والا

خوشحال ہوتا ہے، قیامت کی ہولنا کی سے نجات ملتی ہے بموت سکرات میں آسانی ہوتی

ہے، دنیا کی تباکار یوں سے نجات ملتی ہے، بھولی ہوئی چیزیاد آتی ہے، درود بڑھنے

والے کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والا دنیا وآخرت

میں خوش نصیب ہوتا ہے،آپ بھی درودشریف پڑھ کرایے آپ خوش نصیب بنایے۔

### درود پڑھنے والے کا احترام

جوشی بیارے حبیب پر درود پڑھتا ہے وہ محترم ہوجاتا ہے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔انسان تو انسان درندے بھی درود پڑھنے والے کو تکلیف نہیں دیا،
ایک ولی کامل حضرت البوالحین شاذ بی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا۔
دن ختم ہوجانے کے بعد جب رات آئی تو وہ جگہ کافی خطرنا کتھی ، چاروں طرف درندے مجھے گزند پہنچانے کے لئے کوشاں تھے۔ میں اونچی جگہ بیٹھ گیا اور کہا خدا کی قشم میں سرکارمد بینے سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے۔ جب درود شریف پڑھ لیا تو کسی درندے نے مجھے تکلیف نہیں پہونچائی اور میں آرام سے درود شریف پڑھ لیا آت ہے درود کی برکت سے درندوں سے محفوظ رہے۔

19

وقاصر ہے۔ مشکوۃ شریف میں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پرایک بار درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پردس بار حمتیں نازل فرما تا ہے اوراس بندے کے دس درجات بلند فرما تا ہے۔ ذراغور کیجئے جوعاشق رسول روزانہ سو بار درود شریف پڑھتا ہے اس پرایک ہزار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اورایک ہزار درج بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری عمر بیمل جاری رکھتو بے شارنیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوجائیں گی، بے شار رحمتوں کا نزول ہوگا اور بے شار درجات بلند ہوں گے۔

اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھےگا۔اگرآپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے محبوب سے زیادہ قریب ہوں اگرآپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن بیارے حبیب کی قربت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن بیارے حبیب کی قربت نصیب ہوتو آج زیادہ سے زیادہ اپنے محبیب پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے پڑھئے ایک مرتبہ درود شریف

﴿اَللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمد بارك وسلم صلاة و سلاماً عيك يا رسول الله ﴾

درود نثریف کے فوائد

برادران اسلام! درودشریف کے بے شارفوائد ہیں۔ جو حساب سے باہر

91

#### درود کی برکت سے نکاح ہوا

الله تارک تعالیٰ نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو آپ کی پہلی سے ماں حوا کی تخلیق ہوئی ۔حوا کو دیکھتے ہی حضرت آ دم علیہ السلام کوشہوت پیدا ہوئی کیونکہ الله تبارك تعالى نے آ دم عليه السلام كےجسم اطهر ميں شهوت بھي پيدا فرمادي تھي۔ آ دم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میرا نکاح اس کے ساتھ کردے ارشاد باری ہوااے آ دم اس کا مہر کیا ادا کرو۔ آ دم علیہ السلام نے عرض کیا اے برور دگا رعالم میں کیا مہرادا کروں۔میرے یاس مال وزنہیں ہے،رویئے بینے نہیں ہیں،میرے پاس نقذ وجنس نہیں ہے،میرے یاس دھن ودولت نہیں ہے،ارشاد باری ہوااےآ دمتم پیدا ہوتے ہی عرش اعظم برایک نام کھا ہواد کھے تھے۔ میں نے تم کو بتایا تھا کہ پیمیرے محبوب کا نام ہے تم نے مجھ سے یو چھاتھا کہ اے خالق کا ئنات کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے تو میں نے تم کو جواب دیا تھا ہاں اے آ دم یہ مجھے تھے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔اے آ دم میرے اس حبیب پردس بار درود پڑھ دوم ہرادا ہوجائے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا الله میں اگر تیرے محبوب پر دس بار درود پڑھ دوں کیا میرا نکاح حوا کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد باری ہواہاں ۔حضرت آ دم علیہ السلام نے دس بارپیارے حبیب پر درود پڑھا اورالله نے حضرت آ دم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ فر مادیا۔

درود شریف سے خوشیاں لوٹ آئیں

حضرت شیخ لحسن بن حارث لیثی رحمة الله علیه ولی کامل اورمتبع شریعت تھے

اور درود شریف کثرت سے بڑھا کرتے تھے۔آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھ بر گردش کے دن آ گئے فقر و تنگدستی نے مجھے حاروں طرف سے گھیرلیا۔فاقہ تک کی نوبت آ گئی اسی پریشانی اور فاقہ کے عالم میں عید آ گئی صبح عید تھی لیکن کھانے کے لئے کوئی سامان نہ تھامیں بے حدیریثان تھا بچوں کے لئے نہ کیڑے ہیں نہ دیگر کھانے کی کوئی چیزیں ۔رات تھوڑی ہی گزری تھی کہ کسی دروازے پر دستک دی ، میں دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اینے ہاتھوں میں قندیلیں گئے کھڑے ہیں میں بہت یریثان ہوگیا کہ نہ معلوم بہلوگ کیوں دروازے پر کھڑے ہیں ان میں ایک شخص جو اسی علاقے کا رئیس تھا آ گے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ میں سور ہا تھا ، ميرى قسمت كاستاره چيك الهاكيا ديكها هول كه شهنشاه مدينه صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ہیں اور مجھ سے فر مارہے ہیں کہ ابوالحن اور ان کے بیچے بڑی تنگدستی میں دن گذارر ہے ہیں۔ تجھے اللہ تبارک وتعالی نے بہت کچھنواز اہے۔ جااوران کی خدمت کر کے تواب دارین حاصل کراس کے بچوں کے لئے کچھ کپڑے بھی لے جاتا کہ وہ ا چھی طرح سے عید منا سکے اور خوش ہوجا کیں۔ یہ کچھ سامان آپ کی خدمت میں حاضر ہے قبول فرمائیں اور میں درزی بھی ساتھ لایا ہوں تا کہ آپ کے بچوں کے کیڑے اس وقت تیار ہوجائے اور آپ کے بیجے خوش ہوکر عید منائیں ۔برادران اسلام درود شریف کی برکت سے عید کی خوشیاں اوٹ آئیں اگر ہم بھی عقیدت و محبت کے ساتھ یار بے حبیب بردرود پڑھیں تو یقیناً دو جہاں کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوجا کیں گی۔

,

#### سنررنگ کارقعه

حضرت سیر محد کردی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے والدصاحب جن کا نام محمد تفاوصیت کی کہ جب میر النقال ہوجائے اور مجھے شمل دیا جائے تو جھت سے میرے گفن پرایک سبزرنگ کا رقعہ گرے گااس رقعے کو میرے گفن میں رکھ دینا چنا نچہ جب شمل دے دیا گیا تو وہ سبزرنگ کا رقعہ گرااس پرلکھا ہوا تھا ﴿ هذہ البراۃ محمد العالم بعلم کے سب جہنم سے چھٹکا رائل العالم بعلم کے سب جہنم سے چھٹکا رائل گیااس رقعہ میں ایک اور خاص بات تھی وہ یتھی کہ جس طرف سے پڑھتے سیدھا ہی نظر آتا تھا سید محمد کردی کہتے ہیں کہ میں نے والدہ ما جدہ سے بوچھا کہ ان کا خاص عمل کیا تھا تو امی جان نے فرمایا کہ ان کا خاص عمل کیا تھا تھا کہ وہ ہمیشہ کثر ت سے درود شریف پڑھنا چا ہئے درود شریف بڑھنا چا ہئے درود شریف بڑھنا چا ہئے درود شریف بڑھنا جا ہئے درود شریف بی میں ہمارے لئے دونوں جہاں کی بھلائی ہے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کثر ت سے درود شریف بڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین تعالیٰ کثر ت سے درود شریف بڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

#### هرقطره سونا

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاوفر ماتے ہیں کہ جو خص مجھ پرایک بار درود شریف پڑھے الله تبارک تعالی اس درود شریف پڑھے والے کی سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرما تا ہے پھرا سے برسنے کا حکم دیتا ہے جب وہ بادل برستا ہے تو الله تبارک و تعالی زمین پر برسنے والے ہر قطرہ سے سونا پیدا فرما تا ہے اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرہ سے چاندی پیدا فرما تا ہے اور کا فر پر گرنے والے ہر قطرہ کی دولت نصیب فرما تا ہے۔

# موسىٰ عليهالسلام

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وتی بھیجی گئی کہ اے موسیٰ میں نے تجھ میں دس ہزار کان پیدا فرمائے یہاں کک کہ تو نے میرا کلام سنا میں نے تجھ میں دس ہزار زبانیں پیدا فرمائیں جس کے ذریعہ تو نے میرا کلام سنا میں نے بچھ میں دس ہزار زبانیں پیدا فرمائیں جس کے ذریعہ تو نے مجھ سے کلام کیااس کے باوجودا ہموسیٰ تو مجھاس وقت زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو گئے محترم حاضرین مجلس دیکھا آپ نے کہ اللہ تباک و تعالیٰ نے موسیٰ سے بھی فرمادیا کہ وہ اس وقت زیادہ محبوب ہو سکتے ہیں جب کشرت سے درود پڑھیں اگر ہم بھی کشرت سے درود پڑھیں اگر ہم بھی کمشرت سے درود پڑھیں اگر ہم بھی کشرت سے درود پڑھیں اگر ہم بھی کشرت سے درود پڑھیں اگر ہم بھی

90

#### قسرآن

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيّدِنَا وَ مَولَنامُحَمَّداً صلىًّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلّم عَلَى الُغلمِينَ جَمِيْعاً اَقَامَه يَوم القَيَامَةِ لِلمُذُنبِيْنَ المتلوثين الخطائينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعاً امَّابَعَدُ فَقَدُ قَالَ الله تعالىٰ في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ذلك الكِتابَ لاريب فِيُه صدق الله العظيم و بلغنا رسوله الكريم

معزز سامعین کرام! بھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پرروشنی ڈالنے سے پہلے مناسب جھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید ابرار واخیار شہنشاہ ذی وقار کا ئنات کے اولین فصل، رہبراعظم، قائد اعظم، نیراعظم، سیاح لامکاں مالک انس وجال، حبیب پروردگار، جناب احمر مجتبی محمر مصطفیٰ کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔

﴿اللهم صلى على سيدنا و مولنا محمدٍ بارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا سيدى يارسول الله ﴾ حقولِ محمدٌ قولِ خدافر مان نه بدلا جائ گا بدلا حائ گا بدلا حائ گا

معزز سامعین! ابھی میں نے جس آ یت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور ومعروف آ یت کریمہ ہے۔ آ پ جب قر آ ن کی تلاوت شروع کریں گے قوسورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے یہی آ یت کریمہ نظر آ نے گی۔ ﴿السم ذلك الكتاب لاریب فیه ﴾ ۔اللہ تبارک وتعالی اپنے کلام مقدس کے بارے میں ارشاد فرما تا ہے کہ بیقر آ ن وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ س کا قول ہے سی مدبر کا قول نہیں ، کسی محدث کا قول ہے ، خالق مصنف کا قول نہیں بلکہ خالق مخلوق کا قول ہے ، خالق مدبر کا قول ہے ، خالق مدبر کا قول ہے ، خالق محدث کا قول ہے ، خالق کا کتات کا قول ہے۔

# كوئى تبريل نهيي

ز مین اپنی جگہ ہے ہل سکتی ہے آسان اپنی جگہ ہے ٹل سکتا ہے پہاڑا پنی جگہ سے ٹل سکتا ہے بہاڑا پنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، ممس وقبر اپنارخ بدل سکتے ہیں، دریا کی طغیانی رک سکتی ہے، دن اور رات کی گردش رک سکتی ہے، ممین بدل سکتی ہیں، سیلاب اپنارخ بدل سکتا ہے، تناور درخت اپنی جگہ ہل سکتا ہے، ہوا اپنارخ بدل سکتی ہے لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کا فرمان ٹالانہیں منہیں، اللہ کا فرمان ٹالانہیں جاسکتی، اللہ کا فرمان ٹالانہیں ۔خالق جاسکتا۔ ﴿لَا تَبُدِیُ لَ لِکَ لَمَاتِ اللهِ ﴾ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔خالق کا نئات کا فرمان حق ہے ساری کا نئات میں میں کوئی تبدیلی سکتا ہے کیکن خدا کا فرمان بدل نہیں سکتا۔

9/

92

## قرآن کاجیلنج

بات اسی پرختم نہیں ہوجاتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، بات اسی پرختم نہیں ہوجاتی ہے کہ اس میں کوئی شخبائش نہیں بلکہ قرآن دنیا والوں کو کھلا جینے ویتا ہے ﴿ وَانْ کُنْتُمُ فِی رَیُب مِمّا نَزَّلْنَا علیٰ عبدِنَا فاتوا بسوُرةِ مِن مَثلہ وَادُعُوا شَهَداءَ کُمُ مِنُ دونِ اللهِ إِنْ کُنْتُمُ صُدِقِیُن ﴾ -''اگرتم شک کرتے ہواس کلام کے بارے میں جوہم نے اپنے پیارے حبیب پراُتاراتواس کے مثل ایک سورت بنا کر پیش کرواورا پنی مرد کے لئے اللہ کے علاوہ تمام دوست واحباب کو بلالواگرتم سے ہو''۔

قرآن کا چینج بھی موجود ہے کوئی انسان آج تک قرآن کا چینج قبول نہیں

کرسکا۔ شک کرنے والے کرتے رہے لیکن اپنے دعوے کے لئے دلیل نہ لاسکے۔
اللّہ تبارک تعالی کا فرمان عالی شان ہے اگرتم شک کرتے ہوتو قرآنی سورت کی طرح
ایک سورت بنا کر پیش کرو۔ قرآن میں ایک سوچودہ سورہ ہے تم صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ ایک منزل نہیں صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ ایک منزل نہیں صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ ایک منزل نہیں صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ ایک رکوع نہیں صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ ایک رکوع نہیں صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ ایک رکوع نہیں صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ ایک رکوع نہیں حیوثی سی سورت سورہ الکوثر کی طرح بنا کر لاؤ۔ سورہ قل ھو اللّہ کی طرح چیوٹی سورۃ بنا کر لاؤ۔ الکوثر کی طرح بنا کر لاؤ۔ سورہ قل ھو اللّہ کی طرح چیوٹی سورۃ بنا کر لاؤ۔ الگوثر کی طرح بنا کر لاؤ۔ سورہ کے لئے دوست واحباب کو بلاؤ، اگرا کیلانہ بنا سکوتو مدد کے لئے اگرا کیلانہ بنا سکوتو مدد کے لئے

#### پھرشک کیوں؟

خالق کا نات خودارشاوفر ما تا ہے ﴿ لاریب فیه ﴾ یوه مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شبہیں ، یوه مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شبہیں ، یوه مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شبہیں ، یوه مقدس کتاب ہے جوشک وشبہ کی گنجائش نہیں ، یوه مقدس کتاب ہے جوشک وشبہ کی گنجائش سے پاک ہے ۔قرآن ببا نگ وہل اعلان کر دہا ہے جس میں شک کرنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا یا جا سکتا۔

برادران ملت! انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانی ذہن کے پردے میں ایک اعتراض انجرتا ہے۔ جس کلام میں شک وشبہ نہیں اس کلام میں پھرلوگ شک کیوں کرتے ہیں۔ نزول زمانہ میں بھی لوگ اس میں شک کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ کا کلام میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں جو شخص شک کرتا ہے وہ اندھا ہے اس لئے کہ وہ چشم عدل سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اندھافتم کھا کر ہے کہ دنیا میں سورج کا وجو دنہیں تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اندھافتم کھا کر کہے کہ دن ورات برابر ہے تو کوئی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اگر چگا ڈر دن کوسورج نہیں دیچے سکتا تو اس سے بیلا زمنہیں آتا کہ سورج کا وجو دنہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی کا فراور شرک قرآن کو اللہ کے کلام ہونے میں شک کرے تو کلام اپنی جگہ جن ہے بڑاروں کا فروں اور مشرکوں نے اللہ کے وجود کا افکار کیا تو اللہ کی وحدا نیت میں کوئی کی آگئی جنہیں اور ہرگر نہیں بلکہ کہنے والے کا وجود مٹ گیا۔

1+4

مد برمفکر کو بلاؤ، اگراکیلانه بناسکوتو کسی زبان دال کو بلاؤ، اگراکیلانه بناسکوتو مدد کے لئے کسی ڈگری یافتہ کو بلاؤ، اگراکیلانه بنا سکوتو کسی سائنس دال کو بلالو، اگراکیلانه بنا سکوتو خدا کوچھوڑ کرساری مخلوق کومدد کے لئے بلالومگر خدا کی قتم تاریخ گواہ ہے آج چودہ سوسال گذر جانے کے بعد بھی کوئی قرآن کا مطالبہ پورانہ کرسکا۔

الله تبارک وتعالی عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرسکتا اس لئے چینی دینے کے بعداس کا نتیجہ بتا دیا۔ ﴿ فَ اِنْ لَم تَ فَعلوا وَلَنْ تَنْ عَلَى لَا سَعَۃ تُوَاس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بیان قرمار ہا ہے، ﴿ فَ النَّالَ اللّٰهِ وَقُودِهَا النّاس والحجارہ ﴾ اس آگ سے ڈروجس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں آخر میں رب تبارک تعالی نے بھی فرما دیا کہ قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن میں شک کرنے والا کا فراور مشرک ہو ہو کا فر ہو جائے گا ﴿ وَ اَسْ کُونُ ہُونُ وَ اِنْ وَ اِنْ کُنْ اِنْ ہُونِ وَ اِنْ کُونُ ہُونُ وَ اِنْ کُونُ ہُونُ وَ اِنْ کُونُ ہُونُ وَ وَ اِنْ کُونُ ہُونُ وَ وَ وَانْ کُونُ ہُونِ وَانْ کُونُ ہُونُ وَانْ کُونُ وَانْ کُونُ وَانْ کُونُ وَانْ کُونُ ہُونُ وَانْ کُونُ وَانْ کُونُ مُنْ کُونُ وَانْ کُونُ وَانْ

نا كام كوشش

قرآن کا چینی خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے تین روز تک چینی لٹکا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے تین روز تک چینی لٹکا دیا رہا عرب کے بڑے برٹ مربر جھکا کے روانہ ہو گئے ،عرب کے مایہ نازشعراء آئے اعلان دیکھ کرانگشت بدنداں رہ گئے ،عرب کے بڑے بڑے نصحاء بلغاء آئے اعلان پڑھنے کے بعدان کی فصاحت و بلاغت گھٹے ٹیک دیئے۔عرب کے بلغاء آئے اعلان پڑھنے کے بعدان کی فصاحت و بلاغت گھٹے ٹیک دیئے۔عرب کے

وہ باشند ہے جن کواپی زبان پر ناز تھا اپنے آپ کوعربی اور ساری دنیا کو بجی لیعنی گونگے کہتے تھے جب بداعلان سے تواپی زبان دانی کا غرور خاک میں مل گیا۔ سارے عرب کے لوگ ایک سورت تو دور ایک آیت بنا کر پیش نہ کر سکے عرب کا ایک مشہور بلیغ اللمان اور فضیح البیان زبان دال نے ایک سورت بنانے کی کوشش کی ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قارعہ میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ المد قارعة ماالقارعة و ما ادر ک ماالقارعة ﴿ القارعة دل دہلانے والی ۔ ماالقارعة والی ۔ ماالقارعة والی ۔ ماالقارعة والی ۔ آئ تک دنیا کا کوئی انسان بتانہیں سکتا کہ قیامت میں کتی ہولناک آواز ہوگی والی ۔ آئ تک دنیا کا کوئی انسان بتانہیں سکتا کہ قیامت میں کتی ہولناک آواز ہوگی جس سے دل دہل جا کیں گوہ وہ ندوستان کا انسان ہو با ہے وہ ہندوستان کا انسان ہو با ہے وہ الریقہ کا انسان ہو جا ہے وہ امریکہ کا انسان ہو جا ہے۔ اس کے کہ جب تک قیامت آئی نہیں کوئی کیسے بتا سکتا ہے ۔

عرب کاوہ زبان دال انسان اسی سورہ کے لہجے میں بنانے کی کوشش کی ،
سرز مین عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہاتھی کوفیل کہتے ہیں وہ شخص
یوں لکھتا ہے ﴿المفیل و ما الدراك مالفیل ﴾ ہاتھی ۔ کیا ہاتھی ۔ تم
نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے۔ اہل عرب اس کا فداق اُڑانے لگے کہتم نہیں جانتے ہاتھی کیا
ہے۔ لیکن پا کستان والا جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، امریکہ والا جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، اندن
والا جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، چین والا جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، جاپان والا جانتا ہے ہاتھی کیا
ہے، ہندوستان کا بچے بچے جانتا ہے ہاتھی کیا ہے۔ ہندوستان میں بعض قوم تو ایسی ہے کہ

۲.

ہاتھی کوجانتی ہی نہیں بلکہ پوجتی بھی ہےاس طرح سے اس بلیغ اللمان انسان کی کوشش پانی کے بلبلے کی طرح فنا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور ایک آیت بھی بنانے سے عاجز اور قاصر نظر آتا ہے۔

### قرآن مطنهين سكتا

بردران اسلام! آب تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا ابتدائے اسلام ہے آج تک قر آن کومٹانے کی ناماک سازشیں کی جارہی ہیں ،قر آن کو بدلنے کی کوششیں کی جارہی ہے، پورے قرآن کوتو بدلنا دور کی بات بوری ایٹ ی چوٹی کا زور صرف کرنے کے یاوجودقر آن کا ایک زبر بدل نہ سکا کیوں کہمسلمان حان کی قربانی برداشت كرسكتا ہے، مال كى قربانى برداشت كرسكتا ہے،عزت وآبروكى قربانى برداشت کرسکتا ہے،اولا دکی قربانی برداشت کرسکتا ہے،کیکن قرآن کا ایک زبر بدل جائے بہ برداشت نہیں کرسکتا ، دنیا کی ساری کتابیں مٹ سکتی ہیں، دنیا کے سارے تصانیف مٹ سکتے ہیں، دنیامیں سب مذہب کی کتابیں مٹ سکتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز مٹ سکتی ہے کین قرآن مٹایانہیں جاسکتا اس لئے که قرآن صرف صفحہ کاغذیر محدود نہیں ہے، قرآن صرف چھینے چھیانے برمحدودنہیں ہے،قرآن صرف مختی پر لکھنے لکھانے برمحدود نہیں ہے، بلکہ قرآن ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان کے سینے میں الحمد کے الف سے کیکروالناس کے سین تک محفوظ ہے۔ کاغذ کومٹایا جاسکتا ہے کاغذیریا بندی لگا ئی جاسکتی ہے۔، پریس کومٹایا جاسکتا ہے، جلایا جاسکتا ہے، پریس پریابندی لگائی جاسکتی

ہے ، ختی کومٹایا جاسکتا ہے ، ختی پر پابندی لگائی جاسکتی ہے لیکن جوقر آن انسان کے سینے میں ہے نہا سے مٹایا جاسکتا ہے نہاس پر پابندی لگائی جاسکتی ہے نہاس میں تغیر و تبدیل ہوسکتا ہے۔ دنیا میں کن مذہب کی کوئی الیمی کتا بنہیں ہے جس کے ایک ایک حرکات و سکنات کو سینے میں محفوظ کر لیا گیا ہو صرف اور صرف قرآن ہی ایک ایک کتاب ہے جس کی ایک ایک حرکت سینے میں محفوظ ہے۔ ایک ایک حرف سینے میں محفوظ ہے۔ جس کو پڑھنے کا قاعدہ بھی محفوظ ہے طرز تلاوت بھی محفوظ ہے۔

#### سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب

آپ دنیا کا جائزہ لیجے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بیقر آن مقدس ہے کیونکہ مسلمان ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز سے باہر بھی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی خوشی ہوتو قرآن خوانی کراتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کراتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو قرآن خوانی کراتے ہیں، ونیا میں چوہیں گھٹے نماز ہوتے رہتی ہے کیونکہ کہیں سورج ڈوبتا ہے تو کہیں سورج ڈکٹا ہے۔ کسی ملک میں نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو دوسر سے ملک میں نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو دوسر سے ملک میں نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پیتا کہا کہ کوئی وقت ایسانہیں گزرتا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہوکوئی سکینڈ ایسانہیں گذرتا جس میں قرآن کی گذرتا جس میں قرآن کی گذرتا جس میں قرآن کی

1+0

تلاوت نہ کی جاتی ہواس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے۔ شد شد

### تواب ہی تواب ہے

قرآن کریم ایک الیی مقدس کتاب ہے جواس کی تلاوت کرے وہ بھی ثواب پاتا ہے جوقرآن کو دیکھے وہ بھی ثواب پاتا ہے جوقرآن کی تلاوت سنے وہ بھی ثواب پاتا ہے ، جوقرآن کی تعلق رکھنے ثواب پاتا ہے ، جوقرآن کی تعظیم کرتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے ، قرآن سے تعلق رکھنے والا ثواب ہی ثواب پاتا ہے ۔ اللہ کے بیارے حبیب صلے اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جوقرآن کی تلاوت کرتا ہے تواسے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی میں ۔ سرکار مدینہ صلے اللہ تعالی علیہ وسلم مزیدار شاوفرماتے ہیں کہاالہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے گویا جس نے الم پڑھااس کے نام کہ اعمال میں تمیں (۴۰۰) نیکیاں کھی جاتی ہیں ۔

#### كالاكتا

حضرت علامہ یافعی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض صالحین سے سنا کہ ایک میت کو دفن کر کے جب لوگ واپس ہونے گئے تو قبر میں ایک زور دار دھا کے کی آواز آئی لوگوں نے دیکھا کہ ایک کالا کتا قبر سے نکل کر بھاگ رہاہے۔ان لوگوں میں سے ایک نیک شخص نے کئے کو مخاطب کر کے کہا تیرا برا ہوتو کون بلا ہے تو کتے نے جواب دیا میں اس میت کا براعمل ہوں اس شخص نے کہا ہے آواز کیسی تھی، کتے نے کہا اس

چوٹ کی آواز تھی جو مجھ کو گئی۔ بیرمیت اپنی زندگی میں تلاوت یسین شریف کیا کرتی تھی وہی تلاوت ابھی آئی اور مجھے مار کر بھائی۔ برادران اسلام اگر ہم بھی تلاوت کثرت سے کریں تو شیطان ضرور چوٹ کھا کراس کتے کی طرح بھاگے گا۔

### جبرئيل انسانی شکل میں

ایک شخص کا جنازہ آیا تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا کیااس پر قرض ہے؟ لوگو

ا نے عرض کیایار سول اللہ اس پر چاردرہم قرض ہے۔ سرکار دوعالم صلے اللہ تعالی علیہ و

سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ہی نماز جنازہ پڑھو لوجس کے او پر چادرہم قرض ہواوروہ

بغیرادا کئے مرجائے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی وقت حضرت جرئیل

علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کئے، یارسول اللہ اللہ تبارک وتعالی آپ کوسلام کہتا ہے

علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کئے، یارسول اللہ اللہ تبارک وتعالی آپ کوسلام کہتا ہے

اور فرما تا ہے کہ جرئیل کو میں انسانی شکل میں بھی جنا ہوں وہ اس شخص کا قرض ادا کرد ہے

گا آپ نماز جنازہ پڑھا ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک وتعالی کے نزد یک مغفور ہے، بخشا ہوا

ہاری مغفرت ہو چکی ہے اور اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرما تا ہے جو شخص اس کی نماز

جنازہ میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہوجائے گی۔

الله کے پیارے حبیب صلے اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرئیل سے پوچھا اے جبرئیل ذرا تو بتااں شخص کو یہ کرامت کیسے ملی ،اس شخص کو یہ عظمت کس عمل کی بدولت نصیب ہوئی ،اس کی بلندی مرا تب کا سبب کیا ہے،اس کا کونساعمل اللہ کو پسند آگیا؟ تو جبرئیل نے عرض کیا یا جبیبی یا رسول اللہ یشخص روز اند سورہ اخلاص یعنی سورہ قل صواللہ

احدسو(۱۰۰) مرتبہ پڑھتا تھاجس میں اللہ کی تعریف کا بیان ہے جس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثناء کا تذکرہ ہے اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بی عظمت عطا فر مائی۔ جبر ئیل نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کی امتی میں سے جس نے تمام عمر خلوص و صدق کے ساتھ ایک بارسورہ اخلاص پڑھا وہ اس دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں گھر نہ دکھے لے۔ برا در ان اسلام آج ہم طرح طرح کی جبودہ باتوں میں اپناوفت ضائع کرتے ہیں لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لغویات بحث میں پڑ کر وفت ختم کرتے ہیں اتنی تو فی نہیں ہوتی کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اپنے بیوں کو گونے میں کہ دوزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔

### الله تعالی راضی رہتاہے

نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچ ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سرانسان جیسا ہے اس کے ستر ہزار بازو ہیں اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے اور اس کے دا ہیں رخسار پر سورہ اخلاص تحریہ ہوئی ہے اور بائیں رخسار پر ﴿ الشہد ان لاالہ الا الله ﴾ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ کھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے فرشتوں کی ستر ہزار صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہتی ہیں۔ جب بندہ مومن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور ﴿ ایساك نعبد و ایساك نستہ عین ﴾ پر پہنچتا ہے تو تمام فرشتہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں ہوں ، وارکور شتوا ہے سروں کو اٹھاؤ میں تم سب سے خوش ہوں ،

فرشتے یہن کراللہ تبارک وتعالی سے عرض کرتے ہیں اے مولائے کا ئنات امت محمد یہ میں سے جوکوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اس بھی راضی ہوجا تو اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے اے فرشتو! تم گواہ ہوجاؤ میرے محبوب کی امت میں سے جوکوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گامیں اس سے راضی ہوں۔
تلاوت کرے گامیں اس سے راضی ہوں۔

محتر مسامعین کرام! اگرآپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی آپ سے راضی ہوجائے تو زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے۔سورہ فاتحہ کواپنی ورد میں رکھئے۔

## دلول کی صفائی

مشکوۃ شریف میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوہ کو پانی لگ جائے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح لوگوں کے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح لوگوں کے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ اس کی صفائی کس طرح ہوسکتی ہے اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن سے دلوں کا زنگ دور ہوجاتا ہے کیوں کہ تلاوت قرآن سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے طفیل تلاوت قرآن کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔

وماعليناالاالبلغ

1+

علـــم ديـــن

﴿اللهم صلى على سيدنا و مولنا محمدٍ بارك وسلم صلاة وسلاماً عليك يا سيدى يارسول الله ﴾ جبعلم بى نہيں تو عمل كيا بوگا جس بيابال ميں شجر بى نہيں تو پھل كيا بوگا

الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيّدِنَا وَ مَولْنامُحَمَّداً
صلىَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلّم عَلَى الْعُلمِينَ
جَمِيْعاً اَقَامَه يَوم القَيَامَةِ لِلمُذُنبِينَ المتلوثين
الخطَّائينَ الْهَالِكِينَ شَفِيْعاً امَّابَعَدُ فَقَدُ قَالَ
الله تعالىٰ فى القرآن المجيد اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم قل هل يستوى الذين
يعلمون والذين لايعلمون

معزز سامعین کرام! ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ اینے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما تا ہے ۔اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیاعلم والے اور بےعلم برابر ہیں ۔ برا دران اسلام کیاعلم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہرگزنہیں اس لئے کے علم روشنی ہےاورجہل تاریکی ہےروشنی اور تاریکی برابزنہیں ہوسکتی ،اجالا اوراندھیرا برابر نہیں ہوسکتا علم وہ دولت ہے جس کوکوئی چرانہیں سکتا علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے۔علم وہ خزانہ ہے جو بھی گم نہیں ہوسکتا علم تاریک دلوں کومنور کرتا ہے، علم انسان کومہذب بنادیتا ہے۔ انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے بھلے اور برے کو پیچانتا ہے ، انسان علم ہی سے حرام وحلال کا امتیاز کرتا ہے ۔ انسان علم سے مودب ہوتا ہے ، انسان علم سے ہی معزز ہوتا ہے ، انسان علم ہی سے مدبر ہوتا ہے ، انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے ، انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے ، انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے،انسان علم ہی سے محدث کہلاتا ہے،انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے، انسان علم ہی سے شریعت کو پیچانتا ہے ،انسان علم ہی سے فقاہت کو پیچانتا ہے ،انسان

ہرواعظ ہرمقررخطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کو
اپنا عنوان بخن بنایا کرتا ہے اس قانون اورضا بطے کے تحت میں نے قرآن مقدس کی
ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا نہ کورہ آیت پرروشنی ڈالنے سے پہلے
آپ اورہم مل کرآ ہے سب سے پہلے سبزگنبد میں آرام فرمانے والے آقا بے سہاروں
کا سہارا ،غریبوں کا ماوئی ، نتیموں کا ملجا ، بے کسوں کا کس ، بے بسوں کا بس ، سیاح
لامکاں ، ما لک انس وجاں ، سیدالم سلین طلہ ویلس ، شہنشاہ ذی وقار ، کا نئات کے اولیں
فصل بہار عرب کا ناقہ سوار جناب احمر بجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار
عالی جاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی
سعادت حاصل کریں۔

پڑے۔ علم دین حاصل کرواگر چہ تکلیف اٹھانا پڑے ،علم دین حاصل کروچا ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے ،علم دین حاصل کروچا ہے مشقت اُٹھانا پڑے۔

#### انبیاء کے ساتھ

سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن الله تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت عالم دین عرض کریں گے۔ اے پرودگار عالم بیلوگ ہمارے علم کے طفیل جہاد کئے، ہمارے علم کے صدقے عبادت کئے۔ الله تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کے مثل ہو آج تم شفاعت کروتہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس علمائے کرام بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔

## قلم کی سیاہی

کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون علاء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔اس لئے کہ شہیدا پی جان کوراہ خدامیں ختم کردیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن عالم کے قلم کی سیاہی قیامت تک لوگوں کے لئے مشعل راہ ہے۔عالم کے قلم سے جب سیابی نکلتی ہے تو مشکوۃ شریف وجود میں آتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیابی نکلتی ہے تو تر ذری شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیابی نکلتی ہے تو تر ذری شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم کے قلم سے جب

1+9

علم سے ہی حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، انسان علم سے ہی عظمت انبیاء کو پیچانتا ہے، علم ہی سے انسان اللہ ہی کے ذریعہ اپنے رب کو پیچانتا ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے۔

سرکار مدینه ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتی بین ﴿ طلب العلم فریضه علیٰ کلّ مسلم و مسلمه ﴾ علم دین حاصل کرنا برمسلمان مردوورت پرفرض ہے ۔ حدیث فہ کورسے معلوم ہوا کہ علم دین برمسلمان مردوورت کوحاصل کرنا چاہئے تا کہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے۔ اگرانسان علم دین حاصل کرے گاتو خودسنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا، پنی اولا دکوشر بعت مصطفیٰ پر چلنے کی تا کید کرے گا، اپنی اولا دکو اس نے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو ااسپی شو ہر کے حقوق کو پہچانے گی۔ اپنی اولا دکو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئی اولا دکو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش ترفرض ہے۔ حدیث میں ہے سرکار دوعالم نے ارشاد فرمایا کے علم دین حاصل کرنا مردعورت سب پر فرض ہے۔ حدیث میں ہے سرکار دوعالم میلی الله علیہ وسلم ارشا فرماتے ہیں۔ ﴿ مِن خدرج فی طلب العلم هو فی سبیل الله حتی پر جع ﴾ جو محض علم دین حاصل کرنے کے لئے نکلا۔ جب تک گھروا پس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے اگرائی حالت میں اس کا انتقال ہوگیا تو شہید ہے۔

ایک دوسری جگه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فر ماتے ہیں علم دین حاصل کرواگر چه چین میں ہو۔مطلب میہ ہے کیعلم دین حاصل کرواگر چه دور کا سفر کرنا

111

کی اورجس نے رب کی زیارت کی اس کے لئے جنت ہے۔

#### عالم اورعابد

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ عالم افضل ہے یا عابد؟ سرکا رکا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ ارشاد فر ما یا اے شخص تیرے اس سوال پر فرشتوں کو تبجب ہوگا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ست عالم ستر ہزار محنتی اور رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ برادران ملت بیمرتبہ توست عالم کا ہے تو چست عالم کا کیا مرتبہ ہوگا۔

ایک دوسری جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پرائیں ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنی پر۔اس کے بعد سرکار دوعالم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے اور تمام آسان اور نمین والے یہاں تک کہ سورا خوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں محصلیاں اس کی جملائی کی دعا نمیں ماگتی ہیں جولوگوں کواچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔

### عالم كى زيارت

سرکار دو عالم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے چیرے کود کھنا عبادت ہے اور عالم پرنظر کرنا تمام چیرے کود کھنا عبادت ہے۔ کعبہ شریف پرنظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم پرنظر کرنا تمام عباد توں کی اصل ہے۔ سابی نکلتی ہے تو فقاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیابی نکلتی ہے تو الدولة المکیہ ثبوت علم غیب پرائی پہاڑ قائم ہوجا تا ہے، عالم کے قلم سے جب سیابی نکلتی ہے تو سیابی نکلتی ہے تو سیابی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے سر مایہ حیات فقاو کی رضویہ کی شکل میں ملتی ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے سر مایہ حیات فقاو کی رضویہ کی شکل میں ملتی ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے عالم دین کے قلم سے جب سیابی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تخدلوگوں کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے قلم کی سیابی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔

### حضورعليهالسلام يعيمصافحه

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم دین کی زیارت کی گویااس نے میری زیارت کی ،جس نے عالم دین سے مصافحہ کیااس نے مجھ سے مصافحہ کیا،جس نے عالم کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی قیامت کے روز الله تبارک و تعالی اس کو جنت میں میرا ہم شیس بنائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے دروازہ پر وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے مشک اذ فر کا بنا ہواشہرآ باد ہے اس کے دروازہ پر فرشتہ روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے س لوجس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی اور جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی اس نے رب کی زیارت

110

ایک دوسری جگہ سرکار دوعالم صلے اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن مسعود تمہار الھڑی بجرعلم دین حاصل کرنے کے لئے بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم پکڑونہ کوئی حرف کھوتمہارے لئے ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔اے ابن مسعود عالم کے چبرے پر نظر ڈالنا خدا کی راہ میں ہزار گھوڑے دینے سے افضل ہے۔اے ابن مسعود سن عالم دین کوسلام کرنا تمہارے حق میں ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

### علم دین اورسفر

حضرت ابودردا کے پاس دشق کی مجد میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے آیا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں۔ دور دراز سفر طے کر کے سی دولت کے لالچ میں نہیں کسی شہرت وعزت کے لالچ میں نہیں بلکہ حدیث سننے آیا ہوں آپ مجھے وہ حدیث پاکسنا ہے ۔حضرت ابودردانے فر مایا کہ میں نے رسول خدا صلے اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے اور طالب علم کی خوشنودی کے لئے قرشتے اپنے باز و بچھا دیتے ہیں، عالم کے لئے آسان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی ہے جیسے پانی کے اندر مجھلیاں سب استعفار کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضلیت عابد پر الی ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کو تماروں پر اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں۔

#### حديث كامذاق

برادران اسلام حدیث پاک کا فداق اڑا نا کفر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ علم دین کی تو ہین قرآن کی تو ہین اور علاء کی تو ہین کرنا کفر ہے اور مستحق عذاب ہے۔ نزیمة المجالس

میں ذکر ہے کہ ایک شخص حدیث سکھنے کے لئے ایک محدث کے پاس جایا کرتا تھا۔ کسی آ دمی نے مذاق کے انداز میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کے پیر کے نیچ فرشتے اپنے باز و بچھاتے ہیں آپ پیرآ ہتدر کھتے تا کہ فرشتے کے باز و نیٹوٹ کے پیر کے نیچ فرشتے اپنے باز و بچھاتے ہیں آپ پیرآ ہتدر کھتے تا کہ فرشتے کے باز و نیٹوٹ کے پیر کے نیچ فرشتے کے باز و نیٹوٹ کے پیر کہنے والا ابھی اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے دونوں پیرخشک ہوگئے اور وہ مفلوج ہوگیا۔

معزز سامعین کرام بھی کسی حدیث کا مذاق نداڑا کیں ورندآپ اسلام سے خارج ہوجا کیں گے۔اورعذاب الی سے آپ چھٹکار انہیں پاسکتے۔

نورجسم سرکار دوعالم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن اور ہررات ایک ہزار نوسوننا نوے اللہ تعالی کی رحمتیں علاء اور طالب علموں کے لئے برش ہیں اور باقی لوگوں کے لئے ایک رحمت ہے۔ معزز سامعین اگر آپ اپنے آپ کورحمتوں کی بارش سے سیراب کرنا چاہتے ہیں تو علم دین خود سکھنے اور دوسروں کو سکھائے۔

#### عالم اور شيطان

برادران ملت! عالم دین کے فضائل بے شار ہیں اور شیطان عالم دین سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک عالم دین شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کوخوداندازہ ہوجائے گا کہ شیطان کا داؤ عالم دین پڑئیں چاتا۔

شیطان نے ایک دن پانی پر اپنا تخت بچھایا اور اپنے شاگر دوں سے پوچھا آج تم لوگوں نے کونسا کام انجام دیا۔ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نے دو

117

بہکا سکے۔

برادران ملت علم دین کی بہت بڑی فضلیت ہے اس لئے اپنے خاندان والوں کو ، اپنی اولا دکوعلم دین سیکھائے، علم دین کی تعلیم دیجئے تا کہ شیطان کے مگر و فریب سے نج سیکے، سنت مصطفے پرچل کراپنی زندگی گذار سیس۔ دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کوعلم دین حاصل کرنے اور اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ امین۔

وماعليناالاالبلغ

شخصوں میں لڑائی کرادی، شیطان نے کہااچھا کام کیا۔ دوسرا کھڑا ہوااور یوں بولا میں نے ایک شخص کوشراب نوشی میں مبتلا کر دیا، شیطان نے کہااچھا کیا۔ تیسرا کھڑا ہوااور بولا میں نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ شیطان اس کو گود میں اٹھالیتا ہے، ہم نے سب سے اچھا کام کیا۔ دوسرے شاگر دتیجب میں پڑگئے۔ شیطان نے کہا اگروہ طالب علم عالم دین بن جاتا تو ہم بھی اس کو بہانہیں سکتے آؤمیں تم سب کو تجربہ کرے دکھا تا ہوں۔

شیطان ایک گدھے کو انجھی طرح سجا کررات کو ایک عابد کے دروازہ پر گیا اور کہا کہتم نے بہت عبادت کی اللہ کو پیند آیا۔ میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے ۔ اللہ نے تم کومعراج کرانے کے لئے آسان پر بلایا ہے۔ وہ عابد خوش ہو گیا اور گدھ پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے اس گدھے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ عابدرات بھر جنگل میں پھرتا رہا ہے ہوئی تو معلوم ہوا کہ شیطان نے اسے دھو کہ دیا ہے۔ پھر وہ شیطان اپنے شاگردوں کو لیکر گدھے کے ساتھ ایک عالم دین کے دروازہ پر پہنچا اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون؟ شیطان نے کہا آپ علم دین حاصل کئے۔ عبادت کئے لوگوں کو نیک راہ بتائے اللہ کو پیند آیا آپ کو معراج کے لئے آسان پر بلایا ہے۔ کیا لوگوں کو نیک راہ بتائے اللہ کو پیند آیا آپ کو معراج کے لئے آسان پر بلایا ہے۔ پر بلاکر معراج کرایا وہ بھی آخری قیا مت تک اللہ تبارک و تعالی کئی انسان کو آسان پر بلا کر معراج کرایا وہ بھی آخری قیا مت تک اللہ تبارک و تعالی کئی انسان کو آسان پر بلا شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے اس عابد کو آن واحد میں بہکا لئے لیکن اس عالم دین کو نہ شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے اس عابد کو آن واحد میں بہکا لئے لیکن اس عالم دین کو نہ شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے اس عابد کو آن واحد میں بہکا لئے لیکن اس عالم دین کو نہ شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے اس عابد کو آن واحد میں بہکا لئے لیکن اس عالم دین کو نہ شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے اس عابد کو آن واحد میں بہکا لئے لیکن اس عالم دین کو نہ

11/

وسلم کے دربار عالی میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت ہی عقیدت ومحبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔

﴿ اَللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ سَيُدِنَا مولنا محمد بارك

وسلم صلاة وسلاماً عيك يا رسول الله ﴾ ملك يخن كي شابي تم كو رضا مسلم

جس سمت آگئے ہو سکے بٹھادیئے ہیں

وہ رضا کے نیز سے کی مار ہے عدو کے سینے میں غار ہے کے جیارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے بار ہے

كوئى پھرسےاحمدرضا بھیج یارب

عجب نجد يول كا چلن د تكھتے ہیں

معزز سامعین ہرواعظ ہرمقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کواپناعنوان بخن بنایا کرتا ہے اس قانون اورضا بطے کے تحت میں نے بھی ایک جز آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس پر کچھ گفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔ نہ میں میدان خطابت کا درخشندہ خطیب، نہ بلیغ اللمان مقرر ہوں نفیج البیان واعظ بلکہ میدان خطابت کا طفل ملتب ہوں، صرف بارگا و اعلی حضرت میں چنر کلمات کا گلدستہ بیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ چود ہویں صدی کے مجد دِ اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا اور تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اعلی احضرت فاضل بر بلوی کا شکریہ اوانہیں کر سکتے ، ہماری

114

#### شان اعلیٰ حضرت

اهام احمد رضارض الله تعالى عنه

اَلْحَمُدُلِلهِ الَّذِيُ فَضَّلَ سَيّدِنَا وَ مَولَنامُحَمَّداً صلىً الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم عَلَى الْعَلمِينَ جَمِيُعاً اقَامَه يَوم القَيَامَةِ لِلمُذُنبِينَ المتلوثين الخطائيينَ الهَالِكِينَ شَفِيعاً امَّابَعَدُ فَقَدُ قَالَ الخطائيينَ الهَالِكِينَ شَفِيعاً امَّابَعَدُ فَقَدُ قَالَ الله تعالىٰ في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كو نوا مع الصّادقين صدق الله العظيم و بلغنا رسوله الكريم

چہنستان رضوی کے مہلتے چھولو، شمع رسالت کے پروانو، حیدر قرار کے شیدائیو، فوث اعظم کے عقیدت مندو، غریب نواز کے فدائیو، مرکز اہلسنت فاضل بریلوی کے متوالو، آیئے ہم سب سے پہلے سیدا برار واخیار، شہنشاہ ذی وقار، کا ئنات کے اولین فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کا قرار رسولوں کے سردار، انسانیت کے وقار، دونوں جہاں کا مختار جانِ جہاں و جانِ بہار بنیادِ کا ئنات کا معیار، رہبراعظم، نیر اعظم، رسولِ اعظم، نبی اعظم، سیاح لا مکان، مالک انس و جان، سیدالثقلین، نبی الحرمین، امام اقبلتین، خل و کیس، انیس الغزین، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا کبس، غریبوں کا ماوی، بتیبوں کا مجارہ کے سہاروں کا سہارا، چارہ ساز درد مندان سرکار مدینہ، راحت قلب وسینہ، حبیب پروردگاراحمرجتی مجمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ

#### امام احمد رضا کا چرچه

۔ معزز سامعین امام احمد رضا کا چرجیا ساری دنیامیں پھیلا ہواہے۔امام احمد رضا کی عظمت سب کوشلیم ہے۔امام احمد رضا کی رفعت روز بروز بلندی کی طرف رواں ہے، امام احمد رضا کی شہرت صرف ہندوستان کی جہار دیواری ہی میں محدوز نہیں بلکہ سرز مین عرب میں بھی ہے، لندن کی یو نیورسٹیول میں ہے، امریکہ کے شہروں میں ہے، حل وحرم میں ہے، امام احدرضا کی ذات مدبر کی تدبیر میں ہے، مفکر کی فکر میں ہے، یروفیسر کےمطالعہ میں ہے،محقق کی تحقیق میں ہے،مفتی کے فتوی میں ہے جب امام احدرضا کی زندگی کا مطالعہ کوئی دانشور کرتے ہیں تو امام احدرضا کی عظمت کے سامنے گھٹے ٹیک دیتے ہیں، جب کوئی محقق امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں توامام احمد رضا کی تحقیق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، جب کوئی مفکر امام احمد رضا کی زندگی کامطالعہ کرتے ہیں توامام احمد رضا کی فکر کے سامنے اپناسر جھکا دیتے ہیں ، جب کوئی مد براعلی حضرت کی زندگی کامطالعہ کرتے ہیں تواعلی حضرت کی تدبر کے سامنے سر عقیدت کو جھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی مفسراعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر کے سامنے سرخم کئے ہوئے نظراً تے ہیں اس لئے کہ اعلیٰ حضرت تمام خوبیوں کے حامع ہیں۔

#### سیحوں کے ساتھ ہوجاؤ

محرم سامعین کرام میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی

119

گردنیں اعلیٰ حضرت کے احسان سے جھی ہیں اور آنے والی نسل بھی مجدد اعظم کے احسان کا شکریہ بیں ادا کر سکتی۔

# عشق مصطفى كانام احمد رضا

الليه ت كي شخصيت ايك عظيم شخصيت ہے ۔ امام احمد رضاكسي فرد واحد كا نام نہیں ہے بلکہ بہت سی خوبیوں کا نام احمد رضا ہے۔ ہمہ گیر شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے، تدبر کانام امام احمد رضا ہے، تفکر کانام امام احمد رضا ہے، تعقل کانام امام احمد رضا ہے، تفہیم کا نام امام احمد رضا ہے، تفقہ فی الدین کا نام امام احمد رضا ہے، امام اعظم کی فقابت کانام امام احدر تضاہے، امام رازی کی تدقیق کمال کانام امام احدر تضاہے، علامہ حلال الدین سیوطی کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے، دینی مائل کی تحقیق کا نام امام احدرضا ہے،استفتاء کی باریک بنی کانام امام احدرضا ہے، پیچیدہ مسائل کے مل کانام امام احمد رضاہے، دنیائے وہابیت اور دیو بندیت کوڈھانے کا نام امام احمد رضاہے، قصر وہابیت اور دیوبندیت میں زلزلہ پیدا کرنے کانام امام احمد رضا ہے، دیوبندی اور وہائی کے منہ پر بھر پورطمانچے کا نام امام احمد رضا ہے، دشمن رسول کی گردن کے لئے بر ہنہ شمشیر کانام امام احمد رضا ہے علم غیب پر دلائل کا انبار لگادینے کانام امام احمد رضا ہے ، غوث یاک کے کردار کا نام امام احمد رضا ہے، سنیت کے شعل راہ کا نام امام احمد رضا ہے محی سنیت کا نام امام احدر ضاہے، مار ہرہ مطہرہ کے بیروم شدآ ل رسول کے سرمایی حیات کانام امام احدر صابح، حقیقت توبیہ کے عشق مصطفیٰ کے جسے کانام امام احدر صابے۔

111

تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے مسلمانوں سے فرما تا ہے کہ پچوں کے دامن سے وابستہ ہوجاؤ، پچوں کا دامن تھام لو، پچوں کے قدم سے لیٹ جاؤ، جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق اکبرکوسچا پاتے ہیں توان کے دامن سے وابستہ ہوجاتے ہیں اور صدیق کہلاتے ہیں، غوث اعظم کوسچا پاتے ہیں تو قادریت کا پٹہ گلے میں ڈال لیتے ہیں اور قادری کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ کوسچا پاتے ہیں توان کے ساتھ ہوجاتے ہیں اور خنی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ کوسچا پاتے ہیں توان کے ساتھ ہوجاتے ہیں اور خنی کہلاتے ہیں۔ دواجہ جمیری کوسچا پاتے ہیں توان کے قدموں میں لیٹ جاتے ہیں اور چشتی کہلاتے ہیں۔ وجو خدوم سمناں کوسچا پاتے ہیں توان سے وابستہ ہوجاتے ہیں اور اشر فی کہلاتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل ہریلوی کوسچا پاتے ہیں توان کے دامن سے وابستہ ہوجاتے ہیں توان کے دامن سے وابستہ ہوجاتے ہیں توان کے دامن سے وابستہ ہوجاتے اور رضوی کہلاتے ہیں، جب مفتی اعظم ہند کوسچا پاتے ہیں توان کے دامن سے دامن کوتھام لیتے ہیں اور نوری کہلاتے ہیں، جب مفتی اعظم ہند کوسچا پاتے ہیں توان کے دامن سے دامن کوتھام لیتے ہیں اور نوری کہلاتے ہیں، جب مفتی اعظم ہند کوسچا پاتے ہیں توان کے دامن سے دامن کوتھام لیتے ہیں اور نوری کہلاتے ہیں۔

#### احسان امام احمد رضا

معزز سامعین کرام آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امام احمد رضا کا دنیائے سنیت پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے کہ جب اس دار گیتی پر دیو بندیت کی کالی گھٹاعالم اسلام میں چیل رہی تھی جب وہابیت کی تیز آندھی عالم اسلام کواپنی لپیٹ میں لے رہی تھی ، جب نجدیت اپنا دامن وسیج کر رہی تھی ، جب دشمنان رسول چراغ عشق مصطفیٰ کو بجھانے کے دریے تھے ، جب کررہی تھی ، جب دشمنان رسول چراغ عشق مصطفیٰ کو بجھانے کے دریے تھے ، جب

مسلم نما بھیڑ یاعظمت مصطفیٰ کومٹانے کے لئے کمربسۃ تھے، جب گمراہیت پھیل رہی تھی اس اندو ہناک دور میں احمدرضا بریلی کی سرز مین پرجلوہ افروز ہوئے جھوں نے دامن وہابیت کواپنے نوک قلم سے تار تارکیا، جھوں نے اپنی زبان وقلم سے دیو بندیت کی تیز آندھی کوروکا، جھوں نے دشمنان مصطفیٰ کی گردن کواپنے قلم سے اڑایا، جھوں نے دشمنان رسول کے دلوں پر دہشت پیدا کردی، جھوں نے شمنِ رسول اور عاشق رسول کے مابین خطِ امتیاز کھینچا، جھوں نے دیو بندیت اور وہابیت کو ہمیشہ کے لئے لا جواب کردیا جھوں نے سرمہ عشق مصطفیٰ آنکھوں میں پہنادیا، جھوں نے عشق رسول کا جراغ سینوں میں روشن کیا، جھوں نے ہر لحے عشق رسول کا درس دیا، جن کی زندگی کا کیراغ سینوں میں روشن کیا، جھوں نے ہر لحے عشق رسول کا درس دیا، جن کی زندگی کا کیراغ سینوں میں روشن کیا، جھوں نے ہر لحے عشق رسول کا درس دیا، جن کی زندگی کا عشر نمی کے سکھانے میں گذرا، بیامام احمدرضا کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے سینے کو کونلام صطفیٰ بنے کا طریقہ سکھایا۔ بیامام احمدرضا کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے سینے کو عشق مصطفیٰ سے دوشن کردیا۔

#### امام احدرضا سے نسبت

برادران اسلام امام احمد رضائی نسبت حاصل کرنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جس نے امام احمد رضائی نسبت پالی وہ اپنے زمانہ کا درخشندہ ستارہ بن گیا، کوئی امام احمد رضائی کوئی امام احمد رضائی شاگردی اختیار کرلی تو مفسر اعظم بن گیا، کوئی امام احمد رضائے دامن سے وابستہ ہوگیا تو صدرالشریعہ کہلایا، کوئی امام احمد رضاسے فیض حاصل کیا تو مفتی اعظم بن گیا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں زانوئے ادب تہہ کیا تو شیر بیشہ اہل سنت

171

نہیں فرمائیں گے کہ عبادت وریاضت لے کر آیا ہوں ، پہیں فرمائیں گے کہ تہیج و تہلیل لے کر آیا ہوں ، پینیں فرمائیں گے کہ تہیج و تہلیل لے کر آیا ہوں ، پہیں فرمائیں گے کہ مریدوں کا جم غفیر لے کر آیا ہوں بلکہ فرمائیں گے کہ احمد رضا لے کر آیا ہوں ۔ برادران اسلام ذرا توجہ چا ہوں گا ولی کامل پیرومرشد آل رسول جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو نماز سے زیادہ پیند عشق مصطفیٰ ہے۔ روزہ سے زیادہ پیند عشق مصطفیٰ ہے، ریاضت وعبادت سے زیادہ پیند عشق مصطفیٰ ہے، ریاضت وعبادت سے زیادہ پیند عشق مصطفیٰ ہے اورعشق مصطفیٰ کے جمعے کانام احمد رضا ہے۔

#### گالی سن کرخوش ہوئے

برادران اسلام آپ اما م عشق و محبت کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ایسے
ایسے واقعات عشق رسول کے ملیں گے کہ ایمان تازہ ہوجائے گا ایسے ایسے واقعات نظر
آئیں گے کہ سینے میں محبت رسول پیدا ہوجائے گی ۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں روزانہ
بیٹار خطوط آتے تھے اور خدام حضرات پڑھ کرسناتے تھے ایک دن خادم نے عرض کیا
کہسی دیو بندی گستاخ رسول نے آپ کوگالیاں لکھ کر بھیجا ہے اتناسننا تھا کہ امام عشق و
محبت کے چہرے پر رونق چھا گئی ،خوشی اور مسرت سے نورانی چہرہ جگمگانے لگا ، آپ کا
چہرہ گلبن باغ کی طرح کھل اٹھا آپ کا رخ زیبا فرحت وانبساط سے چمک اٹھا، اب
مبارک پہ مسکرا ہے بھیل گئی ، خادم جیران ہوجا تا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ خوش
مبارک پہ مسکرا ہے جیں دیو بندی نے آپ کی تعریف نہیں کی ہے۔ اس گستا خ
رسول نے آپ کو دعا ئیں نہیں دی ہیں بلکہ گالیاں لکھ کر بھیجا ہے تو میرے امام عشق و

بن گیا، کوئی بارگاہ اعلی سے امام احد رضا کی گداگری اختیار کیا تو مناظر اعظم بن گیا،
کوئی اعلی حضرت کے دامن سے دشتہ جوڑلیا تو سیدالعلماء بن گیا، میرے اعلیٰ حضرت
علم وفن کا گوم بھیرتے رہے، میرے امام احمد رضا درنایاب لوگوں کو پیش کرتے رہے،
امام احمد رضا فیض کا دریا بہاتے رہے، جس نے جتنا چاہا اتنا ہی فیض حاصل کیا جس نے
جتنا دامن بھیلایا اس نے اتنا ہی اپنے دامن کو گوم مرادسے بھرلیا، کوئی مفتی اعظم بن کر
دامن بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کوئی محدث اعظم بن کرفیض حاصل کرتے ہوئے
نظر آتے ہیں، کوئی صدر الشریعہ بن کرفیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

#### احدرضابارگاهِ خدامیں

امام احمد رضا مار ہرہ مطہرہ کی دھرتی پر بیعت کے لئے ولی کامل پیرم شدآل رسول کے در بار میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں جب سیدآل رسول امام احمد رضا کو حلقہ مریدین میں داخل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی عطا کرتے ہیں اور برجستہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک وتعالی مجھ سے پوچھائے آل رسول دنیا سے میر نے لئے کیا لائے ہوتو میں عرض کروں گا اے میرے خالق اے میرے مالک میں تیرے لئے دنیا سے احمد رضا لایا ہوں ۔ برادران ملت ذرا میں آپ لوگوں کی توجہ جا ہتا ہوں کل قیامت میں جب اللہ تبارک وتعالی سیدآلی رسول سے پوچھے گا کہتم دنیا سے میرے لئے کیا لائے ہوتو یہ نہیں فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گے کہ روزہ لے کرآیا ہوں ، پین فرما کیں گھ

اے شق تیرے صدقے جلئے سے چھٹے سے جھٹے سے جو آگ بجو آگ بجوادے گی وہ آگ لگائی ہے فیت نوشق رسول میں ، حدائق بخشش کی تخلیق ہوئی تو عشق رسول میں ، اس دنیا سے گئے تو عشق رسول کا لئے تھا ہوئی ہے گئے تو عشق رسول کا اندھیری رائستی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رائستی تھی چراغ لے کے چلے

#### جامع الصفات

امام احدر رضافاضل بریلوی رضی الله عنه تمام خوبیوں کے جامع تھے، آپ علم و عمل میں کیٹا کے روزگار تھے ان کی ذات میں زہدو تقوی تھا، فقر واستغاء، جودوسخا، علم و برد باری بدرجه اتم موجود تھا، آپ کی ذات میں احسان وایثار، طہارت و پا گیزگی ضبط و محل موجزن تھا، آپ کی ضمیر میں صبر و رضا ، ایمان وایقان تھا آپ کے قلب میں درویثی اور حُسن واخلاق شامل تھا۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد بے ساختہ زبان سے جامع الصفات جیسے الفاظ جاری ہوجاتے ہیں آپ کے اذہان میں مجتہدا نہ شان تھی ، دبنی کتابوں کے بالغ نظر مصنف بھی تھے آپ کی ذات ایک عظیم تحریک تھی، شان تھی، درجہ رکھتا تھا، آپ کا فیض سیما برحمت بن کرا ٹھا تو اٹھتا چلا گیا، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا درجہ رکھتا تھا، آپ کا فیضل سیما برحمت بن کرا ٹھا تو اٹھتا چلا گیا، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گئیں، آپ گیا پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، علم و دانش کی تھیتیاں سرسنر شا داب ہوتی چلی گئیں، آپ گیا پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، علم و دانش کی تھیتیاں سرسنر شا داب ہوتی چلی گئیں، آپ

110

محبت ارشاد فرماتے ہیں اسی لئے تو میں خوش ہور ہاہوں کہ دیو بندی جس وقت مجھے بڑا ہول کھا ہوگا اس وقت میرے محبوب محمد ہولکھا ہوگا وہ گستاخ رسول جس وقت مجھے گالیاں لکھا ہوگا۔ برادران اسلام ملت میہ عربی ملکی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین سے اپنی زبان رو کے رکھا ہوگا۔ برادران اسلام ملت میہ ہے امام عشق ومحبت کہ گالیاں سننا لیسند ہے ، اپنی تو ہین برداشت ہے لیکن کوئی محبوب عربی کی تو ہین کرے میہ ہرگز برداشت نہیں۔

### عشق مصطفي كاداغ

معزز سامعین کرام! آپ اماعشق و محبت کی زندگی کا مطالعہ چشم انصاف سے

کیجئے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ امام احمد رضا کی زندگی کا ایک ایک

لمحیشق رسول میں گذرا ہے ۔ امام احمد رضا کا ایک ایک کام عشق رسول میں ہوا ہے ، اگر

امام احمد رضانے کسی کو کا فرکہا ہے تو عشق رسول میں ، اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو عشق رسول

میں اگر پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے تو عشق رسول میں ، اگر نماز ادا کی ہے تو عشق رسول میں ،

اگر روزہ رکھا تو عشق رسول میں ، قلم اٹھایا ہے تو عشق رسول میں ، فتوی کھھا ہے تو عشق رسول

میں ، اپنی دنیاو می زندگی گذاری ہے تو عشق رسول میں ، کنز الا بیمان تیار کیا تو عشق رسول

میں ، فتادی رضویہ کا وجود ہوا تو عشق رسول میں ، کنز الا بیمان تیار کیا تو عشق رسول

میں ، فتاد کعبہ کا جج کیا تو عشق رسول میں ، اگر خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق رسول میں

میری آ تھوں سے میر سے بیار سے کا روضہ دیکھو

میری آ تھوں سے میر سے بیار سے کا روضہ دیکھو

11/

114

کنواں نہ تھے کہ لوگ وہاں جاکر پیاس بجھاتے بلکہ آپ فیض کے بادل تھ ہر جگہ خود ہی جا کر برستے۔

### ثانی نظراتے ہیں

معزز حاضران مجلس آپ اما معلم وفن کی زندگی کا ایک ایک گوشه تغائر نظری سے مطالعہ کیجے تو معلوم ہوگا کہ عبادت وریاضیت میں غوث پاک کا ٹانی نظر آتے ہیں جب فقہی مسائل پرغور فکر کرتے ہیں تو اما م اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹانی نظر آتے ہیں، جب فلسفہ میں قلم اٹھاتے ہیں تو امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹانی نظر آتے ہیں، جب عشق نبی میں بولتے ہیں تو اولیں قرنی کی زبان آپ میں نظر آتی ہے، جب فتو کی نو لیان آپ میں نظر آتے ہیں تو علامہ شامی کے ٹانی نظر آتے ہیں، جب تفسیر کرتے ہیں تو خواجہ علم معرفت پلاتے ہیں تو خواجہ المحسیوطی کے ٹانی نظر آتے ہیں، جب علم غیب پر دلائل دیتے ہیں تو امام رازی کے ٹانی نظر آتے ہیں، جب علم غیب پر دلائل دیتے ہیں تو امام رازی کے ٹانی نظر آتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے جب عشق مصطفیٰ میں تڑ ہے ہیں تو بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائس آپ میں نظر آتے ہیں۔ قریہ ہے۔

ہرن کا امام

اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه ہرفن کا امام نظر آتے ہیں۔ آپ نے فن شاعری پر بھی طبع آزمائی کی اور آپ فن شاعری کے بھی امام نظر آتے ہیں۔ آپ کا کلام تصنع اور ہزل سے یاک ہے، آپ کی شاعری قرآن و حدیث کا

ترجمان ہے۔آپ کے ہرشعر سے عشق رسول کی خوشبو جھیلتی ہے۔آپ کے اشعار میں قرآن وحدیث کے الفاظ بدرجہ اتم موجود ہیں ،آپ کے کلام میں فصاحت وبلاغت، سلاست وروانی تسلسل بیانی موجود ہے۔آپ کا ایک ایک شعر بھٹکے ہوئے کے لئے مشعل راہ ہے،آپ کے بعض اشعار دیو بندیوں اور وہاپیوں کے لئے شمشیر بر ہندہے،آپ کے کلام میں جوخو ہیاں نظر آتی ہیں وہ اچھے اچھے شاعروں کے کلام میں نظر نہیں آتی ، آپ کی قلم سے نکلا ہوا ایک ادنی شعرا چھے شاعروں کے اچھے اشعار پر بھاری ہے ، اگر آپ حائزه لینا حایتے ہیں تو غالب کے کلام کا بغور حائزہ لیجئے ، ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار کا مطالعہ بیجئے، مومن کے کلام کو پڑھئے، میرتقی میر کے کلام کا جائزہ لیجئے، داغ دہلوی کے اشعار کا تجزیہ کیجئے ، چکبست کےاشعار دیکھئے ،فراق گورکھیوری کے کلام کا جائزہ لیجئے ،محمد حسین آزاد کے کلام دیکھئے ، سرسیداحمہ کے اشعار کو پڑھئے ، شکیل بدایونی کے کلام دیکھئے ، الطاف حسین حالی کے کلام کا جائزہ لیجئے ،قر ۃ العین کے کلام پڑھئے ،مہدی حسن کے کلام کو یڑھئے ،حفیظ جالندهیری کے کلام کا جائزہ لیجئے ،اکبرالہ آبادی کے کلام پڑھئے ،عبدالحلیم شرر کے کلام کا جائزہ لیجئے ،آپ تمام نامورشعراء کے کلام کا بغور جائزہ لیجئے ،اس کے بعد د بوان اعلى حضرت حدائق بخشش كا جائزه ليجئے \_ حدائق بخشش كا ايك اد ني شعر بيج ميں ، رکھئے اور تمام شاعروں کے کلام کو چاروں طرف رکھئے تو ایسا معلوم ہوگا کہ سورج کے جاروں طرف چراغ رکھ دیا گیا ہے اور بے ساختہ یہ شعرزیان پر حاری ہوجائے گا۔ ملك سخن كي شابي تم كورضامسلم جس سمت آگئے ہوسکتے بٹھادیئے ہیں

11

#### رد دیوبندیت

ٱلْحَمُدُللَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيَّدِنَا وَ مَو لَنامُحَمَّداً صليَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم عَلَى الْعُلْمِينَ حَمِيُعاً اَقَامَه يَو مِ القَيَامَةِ لِلمُذُنِيئِنَ المِتلوِ ثِينَ الخطأئينَ الْهَالِكِيْنَ شَفِيعاً امَّايَعَدُ فَقَدُ قَالَالِهِ تعالَىٰ في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرحيم انَّ الَّذِينَ يُو ذُونَ رَسُولَه لَعَنُهُم اللَّهُ فِي الدُّنيَاوَ الآخِرِةِ صدق الله العظيم و بلغنا رسوله الكريم معزز سامعین کرام!ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہےاس پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کرسیدالثقلین، نبی الحرمین،امام لقبلتین ،سیدا براروا خیارشهنشاه ذی وقار کا ئنات کے اولين فصل بهار، رببراعظم، قائداعظم، نيراعظم، سياح لا مكان ما لك انس وجان، حبیب بروردگار، جناب احمجتبی محم مصطفیٰ کے در بارعالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعاوت حاصل كرير- ﴿اللهم صلى علىٰ سيدنا و مولنا محمدٍ بارك و سلم صلاةً و سلاماً عليك يا سيدي بارسول الله ﴾ شرک ٹھبرے جس میں تعظیم صبیب ظالمو محبوب کاحق تھا یہی اس بُرے مذہب بیلعنت کیجئے عشق کے بدلے عداوت کیجئے

119

#### د بو بندی کومنه تو ژجواب

امام احمد رضا فاضل بریلوی جس فن میں قلم اٹھائے ہیں وہابیت اور دیو بندیت کو مند توڑ جواب دیئے ہیں، جب فتوی میں قلم اٹھائے ہیں تو قیصر وہابیت کوڈھا دیتے ہیں ۔ جب الدولۃ المکیہ کصے ہیں تو دنیائے وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، جب فن شاعری میں قلم اٹھائے ہیں تو دشمنان رسول اسکواس طرح چینج کرتے ہیں۔

کلک رضا ہے خنج خونخوار برق بار اعدا سے کہد وخیر منا کیں نہ شرکریں کلک رضا ہے خنج خونخوار برق بار اعدا سے کہد وخیر منا کیں نہ شرکریں جب وہابی اور خبری یہ کھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یاعلی ہووہ چیز کا مالک ومخار نہیں اس کوکوئی قدرت حاصل نہیں وہ بے بس ومجبور ہے تو امام احمد رضافن شاعری کے ذریعہ منہ تو ڑجواب دیتے ہیں۔ وہابی کو خاطب ہو کر کہتے ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چا ندا شارے سے ہوچاک اندھے خبری دکھے لے قدرت رسول اللہ کی

#### توامام احمد رضا پیدا ہوتا ہے

برادران اسلام آپ تاریخ کامطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگاد نیا میں نمرودیت سیلتی ہے تو ابرا ہیم خلیل اللہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں فرعونیت سیلتی ہے تو موسی کلیم اللہ پید ہوتا ہے دنیا میں بزیدیت سیلتی ہے تو امام حسین پیدا ہوتا ہے، جب دین الہی کا وجود ہوتا ہے تو مجد دالف ثانی پیدا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں وہابیت ونجدیت جنم لیتی ہے تو امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔

11

اسما

سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم سرایا نور بین ، رب کے ظہور بین ، مظہر رب کا شفاف آئینہ ہیں،ابوجہل سے یو چھا جا تا ہےا۔ابوجہل تُو ہتاد نیا میں سب سے زیادہ بشکل کون ہے توابوجہل کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ہے۔صدیق اکبرسے یو جھاجا تا ہے ا ے صدیق اکبرتو بتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں سب سے زیادہ حسین رسول خدا ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جمیل رسول خداہے جن کے سن کے سامنے جاند کی جاندنی بکارہے، پوسف علیہ السلام کاحسن یھیا ہے جب رسول خدااس امرحقیقت کو سنتے ہیں تومسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں شفاف آئینہ ہوں ،میرے سامنے جوآتا ہے اپناہی کرداراس کونظر آتا ہے، اپنا ہی چیرہ اس کونظر آتا ہے، فاروق اعظم کورسول کا ثانی نظر نہیں آتا،عثان غنی کورسول کا ثانی نظرنہیں آتا، حیدر کرار کورسول کا ثانی نظرنہیں آتا، جرئیل کورسول کا ثانی نظرنہیں آتا، امام اعظم ابوحنيفه كورسول كاثاني نظرنهيس آتا، امام شافعي كورسول كاثاني نظرنهيس آتا ، امام حنبل كورسول كا ثاني نظر نهيس آتا ، علامه سيوطي كورسول كا ثاني نظر نهيس آتا - امام غزالی کورسول کا ثانی نظرنہیں آیا،مولائے روم کورسول کا ثانی نظرنہیں آیا، شیخ سعدی کو رسول كا ثانى نظرنهين آيا ، شنهشا و بغدادغوث ياك كورسول كا ثانى نظرنهين آيا ، خواجه اجميري كورسول كا ثاني نظرنهيس آيا، نظام الدين اولياء كورسول كا ثاني نظرنهيس آيا، اعلى حضرت امام رضا كورسول كا ثاني نظرنهين آيا ، مفتى اعظم هند كورسول كا ثاني نظرنهين آيا ، مد برکورسول کا ثانی نظرنہیں آیا مفکر کورسول کا ثانی نظرنہیں آیا عقل والوں کورسول کا ٹانی نظرنہیں آیاعقل والوں نے عرش پر دیکھا توظل پر داں کہاانبیاء کی امامت کرتے

برادران اسلام ہر واعظ ہرمقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث یاک کواپناعنوان سخن بنایا کرتا ہے۔اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرما تا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَهُ لَعَنْهُم اللَّهُ فِي الدُّنيَاوَ الآخرةِ جُولُوكُ السَّكَ پيارے حبیب صلی الله علیه وسلم کوایذ ا دیتے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ اس پرلعت بھیجتا ہے۔ آپ غور سیجئے تو معلوم ہوگا کہاس زمانے میں دیوبندی وہانی سرکار مدیندراحت قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوزبان وقلم سے تکلیف دیتے ہیں ۔کوئی سرکار دوعالم کےعلم غیب کی نفی کرر ہاہے،کوئی حبیب خدا کو بڑا بھائی تصور کرتا ہے،کوئی حضور کا خیال نماز میں لا نا غلط بتار ہاہے، کوئی سرکارکو مالک مختار ہونے سے انکار کرر ہاہے، کوئی محمر عی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کررہاہے،کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نبی ہونے سے انکار کرر ہاہے ، کوئی احمجتبیٰ کے علم کوشیطان کے علم سے کم بتار ہاہے ، کوئی سرکار مدینه برصلوة وسلام پڑھنے سے روک رہاہے ، کوئی کمبخت گنبدخضری کوشنم اکبرقرار دے ر ہاہےکوئی رسول کواپنی طرح کہدر ہاہے،کوئی رسول خدا کووسیلہ بنا ناشرک قرار دے رہا ہے، کوئی تغظیم نبی سے انکار کررہا ہے، کوئی رسول خداسے مدد مانگنے کوشرک بتارہا ہے، طرح طرح سے رسول خدا کی شان میں تو بین کر کے رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں اورالله کی لعنت کا طوق گلے میں پہنتے ہیں۔

اند ھے دیوبندی

کرنے والاکون ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کیغظیم انبیاء سے انکارکرنے والا شیطان رجیم ہے، تعظیم انبیاء سے روگر دانی کرنے والا ابلیس لعین ہے۔ ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے بہت بڑامتقی تھا،ابلیس تعظیم انبیاء کے ا نکار سے پہلے بہت بڑا عبادت گذار تھا۔اہلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے فرمانبردار تھا،ابلیں تعظیمانبیاء کےانکارہے پہلےمعلم الملائکہ تھا،ابلیں تعظیمانبیاء کےانکارسے يهلي براير ميز گارتها، جب تعظيم انبياء سے انکار کيا تو اس کي عبادت کام نه آئي اس کا تقوی کام نه آیا ، اس کی فرما نبر داری کام نه آئی ، پر بزگاری کام نه آئی ، اس کامعلم الملائکہ ہونا کام نہ آیا بلکہ اللہ کی لعنت کا طوق اس کی گردن میں پڑ گیا ، ابلیس نے دنیا والوں کو بتادیا کی میری پیروی کرنا چا ہوتو تعظیم انبیاء سے انکار کر دومیر نقش قدم پر چلنا چا ہوتو تعظیم انبیاء سے انکار کر دومیرے ثاگر دبنیا چا ہوتو تعظیم انبیاء سے انکار کر دو، د یو ہندی اور وہانی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے تعظیم انبیاء سے انکار کردیئے ، دیوبندی اور وہانی شیطان کا شاگرد بن کرخود تعظیم انبیاء سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو تعظیم انبیاء سے روکتے ہیں۔

#### بےشرم دیو بندی

سرکارمدین الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ﴿ لانبی بعدی ﴾ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، میرے بعد کسی نبی کا آنانہ ہوگا، میرے بعد کوئی بنی تشریف نہیں لائیں گے، میرے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے،

ہوئے دیکھا تو امام الانبیاء کہا، دنیا والوں کوروشی دیتے ہوئے تو نور اللہ کہا، آپ کوطاً
لیسین کا خطاب ملا تو حبیب اللہ کہا، جب مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا تو افضل
البشر کہا، عقل کے اندھوں کورسول کا ثانی نظر آیا، بیدو ہابی اور دیو بندی کورسول کا ثانی نظر
آیا، کوا کھانے والے کورسول کا ثانی نظر آیا، انگی میں گئی نجاست کو چھاٹے والے کو
رسول کا ثانی نظر آیا، دو تجدہ کر کے پیشانی میں گھٹا بنانے والے کورسول کا ثانی نظر آیا کوا
کھانے والے سے کیکر نجاست جاٹے والے تک سب کورسول کا ثانی نظر آیا کین سید
الملائکہ سے لے کرسیدالعلماء تک کسی کورسول کا ثانی نظر نہیں آیا۔

لم یات نظیرک فی نظر مثل تونشد پیراجانا جگراج کوتاج تورے سرسور ہے تجھ کوشے دوسراجانا

### د یو بندی شیطان کی شاگر دی میں

د یوبندی وہابی جس چیز میں تعظیم رسول دیکھتے ہیں انکارکر دیتے ہیں، جس
کام میں عظمت رسول دیکھتے ہیں، اس کے منکر ہوجاتے ہیں، جس فعل میں رفعت
حبیب خداد کھتے ہیں اس سے روگر دانی کرتے ہیں علم غیب میں عظمت مصطفیٰ ہے تو علم
غیب کا انکار کر بیٹھے، صلوۃ وسلام میں رفعت مصطفیٰ ہے تو صلوۃ وسلام سے روگر دانی
کرنے لگے عید میلا دالنبی میں شان مصطفیٰ ہے تو عید میلا دالنبی کے منکر ہوگئے، قیام
میں تعظیم رسول ہے تو قیام کا انکار کر بیٹھے۔ آیئے اس بات کا پیۃ لگائیں کہ سب سے
میں تعظیم انبیاء سے انکار کرنے والاکون ہے، سب سے پہلے تعظیم انبیاء سے انکار

11

بریلوی ارشاد فرماتے ہیں۔

ذکررو کے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے پھر کیے مردود کہ ہوں اُمت رسول اللہ کی

ملم غيبِ مصطفا

دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہرسول کوعلم غیب نہیں ہے،رسول کو پیٹھ پیچھے کاعلم نہیں ہے،رسول کو پیٹھ پیچھے کاعلم نہیں ہے،رسول کےعلم سے ملک الموت کا علم زیادہ ہے،رسول کاعلم نیچے اور یاگل سے زیادہ نہیں نعوذ باللہ

میں وہابی اور دیوبندی سے پوچھتا ہوں کہتم پورے قرآن سے ایک آیت
پیش کروجس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ نے ابلیس کوعلم غیب سکھایا، اللہ نے شیطان کوعلم
سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہا پیواور دیوبندیو ﴿فَاتُ وا بر هانکم ان کنتم
صدقین ﴾ اگرتم سے ہوتو کوئی دلیل پیش کروہتم ہرگز کوئی دلیل نہیں لا سکتے تم ہرگز کوئی
شبوت نہیں لا سکتے ۔ اب سنواللہ تبارک وتعالی اپنے حبیب کی شان اقد س میں ارشاد
فرما تا ہے ﴿ وَ قَلَ رَبِ زَدنی عَلَما ﴾ کہیں ارشاد فرما تا ہے ﴿ اللہ حمٰن عَلَم
ہوتا ہے ﴿ وَ لَسُوفَ یعطیك ربك فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و و لَسُوفَ یعطیك ربك فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و و لَسُوفَ یعطیك ربك فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و و لَسُوفَ یعطیك ربك فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و و لَسُوفَ یعطیك کربک فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و و لَسُوفَ یعطیك کربک فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و و لَسُوفَ یعطیك کربک فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و لَسُوفَ یعطیک کربک فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و لَسُوفَ یعطیک کربک فقر ضی ﴾ کہیں یوں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و لَاللّٰہ علیک عظیما ﴾ الله علیک عظیما ﴾ اسے میرے علی کیارے میں نے تم کو ہراس چیز کاعلم سکھادیا جوتم نہیں جانتے تھے۔ ہم پراللہ تعالی کی

میرے بعد کسی نبی کا آنا ناممکن ہے، میرے بعد کسی نبی کا آنا مشکل ہے، رسول اللہ کی بات پھر کی لکیر ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات حرف آخر ہے ۔سورج اپناراستہ بدل سکتا ہے، چاندا پنارخ بدل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑا بنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیل ونہار کی گردش رُک سکتی ہے، دریا کی طغیانی اینارُخ بدل سکتی ہے لیکن رسول الله کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی ، بنی کی زبان سے نکلا ہوا کلام برل نہیں سکتا۔ فاوی عالمگیری میں ہے ﴿ اذا لَم يعرف ان محمدًا صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء فليس بمسلم ، وتُحض سركار دوعالم صلى الدعلية وسلم کوآخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔قرآن سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، اقوال فقہاء سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اجماع امت سے ثابت ہے کہ ہمارے نی آخری نی ہیں اس کے ماوجود وہالی اور دیوبندی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخری نی نہیں ہیں،اس کے بعد بھی نی کا آنا ہے،اس کے بعد بھی نی آسکتے ہیں ، این آپ کوامت رسول بھی کہلاتے ہیں قرآن کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اینے آپ کوامت رسول بھی کہلاتے ہیں حدیث کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ایخ آپ کوامت رسول بھی کہلاتے ہیں اجماع امت کی مخالفت بھی کرتے ہیں ، اینے آپ کو امت رسول بھی کہلاتے ہیں اقوال فقہا کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یددیو بندی وہاتی بےشرمی کے لبادے اوڑ ھے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے زیادہ بے شرم و بے حیااور کون ہوسکتا ہے کہ اپنے آپ کوامت محربہ کہلاتا ہے ذکر رسول سے دور بھا گتا ہے، اپنے آپ کو امت رسول الله كهلاتا ہے اور تعظیم نبی سے انكار كرتا ہے اسى لئے تو امام احمد رضا فاضل

11/

۱۳. -----

زیادہ شراب کو پیند کرے گا۔ اگر آپ دیو بندی کی خصلت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے نزد یک اگرانگی میں نجاست لگ جائے تو چائے لینے سے پاک ہوگا تو پھروہ کوا کھانا کیوں نہیں پیند نہ کرے گا۔ ابن ماجہ شریف میں ہے عبداللہ ابن عمرضی اللہ تعالی عضما سے مروی ہے ﴿ من یاک الغراب قد سماہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فاسقاً والله ماهو من الطیبات ﴾ کواکون کھائے گارسول اللہ تعالی علیہ وسلم فاسقاً والله ماهو من الطیبات ﴾ کواکون کھائے گارسول اللہ تعالی علیہ وسلم فاسقاً والله ماهو من الطیبات ہوئی ہوئی سے نہیں ہے۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے کوے کا نام فاسق رکھا، بردران ملت فاسق کون پیند کرے گا جو فاسق ہوگا وہی پیند کرے گا دیو بندیوں نے اپنی زبان کے مزہ کو بگاڑلیا۔ گوشت اور شور باسے کھانے کی عادت بنالی، جب حلال پرندہ ہاتھ نہ آیا تو حرام پرندے کو ہی کھانا شروع کردیا اسی لئے تو اعلی حضرت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں۔

پڑی ہے اندھوں کوعادت کہ شور بے ہی سے کھائے بیٹر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے!

جودین کوؤں کودی بیٹھے ان کو یکساں ہے کلاغ کے کے چلے یاالاغ لے کے چلے

واقعه

بہت بڑی مہر بانی ہے، اے میر مے مجب ہم جس جیز کوئیس جانے تھے میں نے ہر اس چیز کاعلم سکھا دیاتم دیوار کے پچھے کاعلم نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، قرآن کو نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تم آن کو نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تم کام خہیں جانے تھے میں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تم علم غیب نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تم علم غیب نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تحت الثری کا علم نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تحت الثری کا علم نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، تحت الثری کا علم نہیں جانے تھے میں نے تم کو بتایا، اے میرے محبوب جو ہو گواس کو بھی بتا دیا، اے میرے محبوب بیر بھی میں تم کو بتا دیا، اے میرے محبوب بیر بھی میں تم کو بتا دیا، اے میر کے محبوب بیر بھی میں تم کو بتا دیا، اوں کہ تیری محبوب جو ہوگا اس کو بھی بتا دیا، اے میرے مجبوب بیر بھی میں تم کو بتا دیا ہوں کہ تیری امت میں منافق پیدا ہوں گا ہی نے غلاموں کو ان کی علامت بتا دو کہ اس کا با بجامہ گخنہ سے بہت او پر ہوگا، تم اپنے غلاموں کو ان کی پیچان بتا دو کہ وہ بار بار سرمنڈ ائے گا، تم ان کے کر دار بتا دو کہ بظا ہر باتیں بڑی اچھی کریں گے، اے میرے محبوب تہا رے علم غیب لیا فی ہے کہ میں نے تم کو علم غیب دیا اور تم نے علم غیب لیا غیب کہ میں نے تم کو کو کی مانے یا نہ مانے یہی کا فی ہے کہ میں نے تم کو علم غیب دیا اور تم نے علم غیب لیا

#### د بو بندی اور کوا

معزز سامعین کرام انسان جس معیار کا ہوتا ہے اس کی پیند بھی اس طرح ہوتی ہے، اگر انسان پاکیزہ طبیعت کا ہے تو وہ عمدہ اور پاکیزہ چیز کو پیند کرے گا، انسان اگر مذموم خصلت کا ہوگا تو خراب چیز کو پیند کرے گا۔ اگر کوئی شرابی ہے تو دودھ سے

ایک بھولا بھالا دیہاتی دیو بندی رشتہ دار کے یہاں گیا جب کھانے کا وقت آیا کھانے کے لئے بیٹھا تو دیہاتی کہنے لگا آپ کواتی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ آپ نے میرے لیے مرغاذی کیا وہ دیو بندی میز بان بیستے ہوئے کہنے لگا کہ بھی آپ سے کیا چھپانا اتنا سمجھ لیجئے کہ مال مفت دل بےرخم، وہ بھولا بھالا دیہاتی سے کہنے لگا کہ ہمارے دیو بندی مولا نا کوا کھانے کو جائز کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دستر خوان پر دیکھ رہ ہیں وہ مرغانہیں کوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دیہاتی غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا لعت ہے تم پر اور تمہارے علماء پر وہ دیہاتی بغیر کھانا کھائے وہاں سے روا نہ ہوگیا۔ برادران اسلام آپ دیو بندی کے وہاں کھانا کھانے سے پر ہیز کریں ورنہ ایبانہ ہو کہ آپ وکھی کوا کھلا کرمہمان نوازی کاحق اداکرے۔

## جہنمی ہیں

اللہ تارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ والسذیب یدو ذون دسولیہ لہم عداب الیہ م ﴿ جولوگ اللہ کے حبیب کو تکایف دیتے ہیں ان کے لئے در دناک عذاب ہے ، دیو بندی اور وہائی نے رسول کو ایذا دینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھا، سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں کر کے تکلیف پہنچائی ، حضور علیہ السلام کی شان اقد س میں تو ہین کر کے ایذا پہنچائی ، اللہ تبارک و تعالی واضح لفظوں میں ارشاد فرما تا ہے جو میر بے محبوب کو تکلیف پہنچائے اس کے لئے در دناک عذاب ہے۔ اس آیت مقد سہ سے یہ بات روز روشن طرح عیاں ہوگئی کہ گستاخ رسول جہنمی ہیں اس لئے علما عجم و عرب منفق بات روز روشن طرح عیاں ہوگئی کہ گستاخ رسول جہنمی ہیں اس لئے علما عجم و عرب منفق

ہوکرفتو کی صادر فرماتے ہیں ﴿ من شك فى كفر ، و عذابه فقد كفر ﴾ جس نے گستاخ رسول كے عذاب اور كفر ميں شك كيا وہ كافر ہوگيا۔ قرآن وحديث اور اقوال فقهاء سے ثابت ہے كہ گستاخ رسول جہنمی ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہئے كہ جس ذات اقدس كی وجہ سے كائنات كا وجود ہوااس ذات اقدس كی شان میں تو ہین كرتے ہيں۔

## د یو بندی کی بیشانی میں گھٹا کیوں؟

معزز سامعین کرام آپ دیوبندی اور وہابی کے حلیہ کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوجائے گا کہ پیشانی پر ہوجائے گا کہ پیشانی پر ایک بدنما گھٹا بھی نظر آئے گا دووقت کا سجدہ کیا گئے کہ پیشانی پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح ایک گھٹا ظاہر ہو گیا۔ اہلسنت والجماعت کا جائزہ لیجئے تو کسی کی پیشانی پر یہ بدنما داغ نہیں ملے گا آخر کیوں؟ اس لئے کہ دیوبندی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حمر کرمٹی تعالیٰ کی ذات پر حمو بولنے کا دھبہ لگایا ہے، رسول کا نئات کی ذات پر حمر کرمٹی ہونے کا دھبہ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانی پر ایک تمغہ دیاان کی پیشانی پر ایک تمغہ دیاان کی پیشانی پر ایک نشان دیا تا کہ دیکھنے والے دیکھ کر بہچان لے کہ ذات باری تعالیٰ پر جھوٹ کا عیب لگانے والا یہی شخص ہے۔

مگر خدا ہے جو دھ بہ دروغ کا تھو پا

واقعير

101

۱۳۱

میرے ایک دوست کا بیان ہے کہ بنارس میں دیو بندی کی جماعت نے ا کی نوجوان سے کہا چند دن کے لئے جلہ میں چلودین کی تبلیغ کریں وہ نوجوان چلا گیا جب حالیس دن کے بعد واپس ہوا تواس کی پیشانی پرایک برنما دھبہ ظاہر ہو چکا تھااس کی بیوی دیکی کر حیران ہوگئی اور یوچھی کهتم کون سی بیاری مبتلا ہو چکے ہو،تمہاری پیشانی یردهبه کیما؟ وه نوجوان بولاینمازیر صنے کی دجہ سے ہواہے،اس کی بیوی بولی کتم نماز پہلے بھی پڑھتے تھے لین بھی الیانہیں ہواوہ نو جوان بولا جماعت والے بھی کااییا ہے۔ وه عورت بولي مجھے ایسا برنما پیشانی والاشو ہرنہیں جا ہٹے۔ جماعت میں جانا حجھوڑ وہا مجھے طلاق دے دو۔اس نو جوان کی بیوی خوبصورت تھی طلاق دینانہیں جاہتا تھا آخراس نو جوان نے تبلیغی جماعت کوخیر باد کہہ دیا۔ برادران اسلام جس کی پیشانی پر دیکھے لیجئے کہ ہمالیہ پہاڑنظر آ رہاہے سمجھ لیجئے کہ یہذات باری تعالیٰ برعیب لگانے والا ہےان ہے دورر ہے ان کی بہکی بہکی باتوں میں مت آ ہے ور نہ آ پ کا ایمان آ پ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔اللہ تبارک وتعالی سے دعاء ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل بدیذ ہب کے سائے سے بھی دورر بنے کی تو فیق عطافر مائے۔

د يو بندى كى توبەقبول نېيى

نجدی اس نے تجھ کومہلت دی کہ اس عالم میں کا فرومر تدبیجھی رحمت رسول اللہ کی! برادران اسلام تمام فقہائے کرام اور علماء عظام اس بات پر متفق ہیں کہ

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں تا آئلہ تجدید ایمان کرے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ داشد کا یہی مذہب ہے کہ گستاخ رسول کو سزائے قتل دی جائے مگر تجدیدا بمان اور حسن اسلام لائے تو اس کی تو بہ قبول ہے جس نے بھی تو ہین کی اس کی توبہ بارگاہ البیل میں قبول نہیں کی جاتی ۔ دیوبندی ، وہابی تو ہین رسول میں پیش پیش نظراً تے ہیں۔اس کی توبہ ہرگز ہرگز بارگاہ الہی میں قبول نہیں جب تك دوباره ايمان ندلا ع جسياكه مجمع الانهر شرح متلقى الابحر جلداول صغه ١٨٨ ﴿ إذا سبة صلى الله عليه وسلم اوواحد من الانبياء مسلم ولوا سكران فلا توية له كالزنديق ومن شك في عذايه وكفره فقد کف کو ایستان کہلا کر کسی نبی کی شان میں گنتاخی کرے یا حضور صلی اللہ وعلیہ کم کی شان میں گتاخی کرے اگر چہ نشے کی حالت میں ہوتو اس کی تو بہ پر دنیاوالے معافی نہ دیں گے جیسے دہریہ بے دین کی توبہ نہ تن جائے گی ۔ جو مخص اس گتا خی کرنے والے کے گفر میں شک کر یگاوہ بھی کا فر ہوجائے گا درمختار میں ہے کسی نبی کی تو بین کرنا ایسا کفر ہے جس پرکسی طرح کی معافی نہ دیں گے اور جواس کے کا فراور عذاب ہونے میں شک کرے گاخود کا فرے۔

د يو بندي اپنے شکنے میں

دل کے پھپھولے جل اٹھےدل ہی کے داغ سے اس گھر کے چراغ سے اس گھر کے چراغ سے

100

٣

جس کانام مجمد وعلی ہواس کواختیار نہیں مگررشید گنگوہی کواختیارہے کہ مردوں
کوزندہ کرتا ہے توعیسی علیہ السلام کے برابر ہو گئے اس کے بعد جوزندہ ہے اس کومر نے
نددیا۔ جب زندوں کومر نے نہیں دیا توعیسی علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے بلکہ یہیں
تک محدود نہیں اس واقعہ کومشا ہدہ کرنے کے لئے ابن مریم کو پلنے بھی دیتے ہیں۔اب
اس اند ہے دیو بندی سے یو چھئے جب رسول کواختیار نہیں ملاتورشیدا حمد گنگوہی کواختیار
کہاں ملا۔ اشرف علی تھانوی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں خداسب عیبوں سے پاک ہے۔
دیو بندی عقائد کے مطابق خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ان اندھوں سے ذرا یو چھئے کہ
جب خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو سب عیبوں سے کیسے پاک ہواامام احمد رضا فرماتے
ہیں۔

وقوع کذب کے معنی درست اور قدوں پتے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے تو دیو بندی کمبخت جواب نہیں دینگے بغلیں جھا نک کررفو چکر ہوجا ئیں گے کیونکہ وہ خود اپنے قول وافعال کے تضادی شکنج میں گھرے ہوئے ہیں۔

د يو بندي سوال سنتے ہي لا جواب ہوجاتے ہيں

حاکم حکیم دادودوادیں یہ پچھنددیں مردود بیمرادکس آیت خبر کی ہے اللّه تبارک وتعالی قر آن مجید میں ارشاوفر ما تاہے ﴿فبھ ت الـذی کـفد

برادران اسلام! ديوبندي وبإني كي سيرت كاجائزه ليجَّ توية چلے گا كهان کے کیسے کیسے گندےعقیدے ہیں۔ چند جھلکیاں دیکھئے اوران کے قول وفعل کا تقابلی جائزہ لیجئے۔(۱) خدا تعالی حجوث بول سکتا ہے( براہین قاطعہ مولوی خلیل احمدانیٹھوی) (۲) خدائے تعالی کو بندوں کے کاموں سے قبل خرنہیں (بلغۃ الجیران مولوی حسین علی ) (m) اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں (تحذیر الناس مولوی قاسم نانوتوی) حضورعلیہالسلام کو بڑا بھائی کہنا جائز ہے کیونکہ آپ بھی انسان تھے (براہین قاطعه مولوی خلیل احمدانی طحوی) شیطان اور ملک الموت کاعلم حضور علیه السلام سے زیادہ ہے (برامین قاطعہ مولوی خلیل احمد انتیاضوی) حضور علیہ السلام کاعلم بچوں، پا گلوں ، جانوروں کی طرح یا ان کے برابر ہے ۔ (حفظ الایمان مولوی اشرف علی تھانوی ) (۴) نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لا نا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ سنی بھائیو! پہہان کے گندے عقیدے اب ذراان کے کر دارکو د کھئے ان کے عقیدے کے مطابق فاتح تقسیم تبرک حرام ہے لیکن دارالعلوم دیو بند میں دافع بلا کے لئے ختم بخاری شریف کراتے ہیں شرینی تقسیم کرتے ہیں ذراان اندھوں سے یو چھنے کیا ہے شرک نہیں؟ان کے عقیدے کے مطابق جس کا نام محروعلی ہووہ کسی چیز کاما لک مختارنہیں ۔اب ذراان دیوبند کے گھروں میں جھانک کر دیکھئے مولوی څمر حسن نے اپنے شیخ رشید گنگوہی کے بارے میں بوں لکھتے ہیں م دول کوزندہ کیا زندوں کوم نے نیدیا اس مسحائی کو دیکھیں ذراابن مریم

﴾ جس نے کفر کئے وہ ہکا بکا ہو گئے اس دور میں وہانی دیو بندی ﴿ فدِهِ تِ الذِي کُفِرِ ﴾ كےمصداق بنے ہوئے ہيں حضور صلى الله عليه وسلم كي شان ميں گستاخي كركے كافر ہو گئے ،کوئی بات یو چھنے کا فرکی طرح لا جواب ہوجاتے ہیں ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔اگران سے یو چھا جائے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی بخش ، غلام نبی نام رکھنا شرک ہے تو تم لوگوں کی جماعت میں اس طرح کے نام کیوں ہیں تو خاموثی اختیار کرکے بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔اگران سے پوچھا جائے کہ تمہارے عقیدے کہ مطابق حضور کونماز میں یاد کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔اگر کسی کا نام لیا جائے تو اس ذات کی یاد آنا ضروری ہے تو تم تمام لوگ نماز میں التحیات پڑھتے ہویانہیں کیونکہ نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے ۔اگرالتحیات پڑھو گے تو حضور کی یادآئے گی تو تمہاری نمازنہیں ہوگی ۔اگرالتحیات نہیں پڑھو گے تو بھی تمہاری نمازنہیں ہوگی تو تم نماز میں کیا کرتے ہو،اتنا سنتے ہی دیو بندی بغیر جوب دیتے ہوئے ﴿ فبهت الذي كفر ﴾ کی مصداق بن کررفو چکر ہوجاتے ہیں۔

واقعه

میں بنارس کے مدرسہ مدینة العلوم جلالی بورہ میں زرتعلیم تھا جب وطن جانے کے لئےٹرین میں سوار ہوا تو کچھ دیو بندی طلباء بھی سوار ہوئے تھوری دیر بعد

انسلام ہے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا آسی صاحب آپ لوگ یونہی بحث کرتے رہیں گے کوئی کہے گاتھا کوئی کہے گانہیں تھالیکن آپ لوگوں کی بحث ختم نہیں ہوگی میں نے کہاتھوڑی دیر میں بیسب خاموش ہوجائیں گے اوران کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ میں دو حیار سوال کرتا ہوں اور پیہ جواب دیں۔ دیوبندی طلباء نے کہا یو چھئے میں نے کہا خدا کوعلم غیب ہے یانہیں ایک نے جواب دیا'' بےشک' پھر میں نے سوال کیا کہ خدانے اپنے علم غیب سے کسی کوعطا کیایانہیں؟ ان طلباء میں سے ایک نے کہا ہاں دیامیں نے کہاکس کو دیاوہ لاجواب ہوگیا ، دوسرا طالب علم بول اٹھا اللہ نے كسى تولم غيب نہيں دياميں نے كہا قرآن فرما تاہے ﴿ و ما هـ و عـلـي الـغيب بضندن ﴾ نبي علم غيب بتانے ميں بخيلي نہيں كرتے ۔ تو نبي كولم غيب كس سے ملاء اتنا سننے کے بعدسب خاموث ہو گئے اور بھی کے چمروں بہ تاریکی چھا گئی۔اورکوئی جواب نہیں دیا۔قریب بیٹھے ہوئے تخص نے کہا کہ آسی صاحب آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب ہے میں نے کہا ذرہ برابر شک نہیں یقیناً اللہ تبارک وتعالی نے اپنے حبیب کوعلم غیب عطافر مایا۔ اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو

جب نه خدا ہی چھیاتم یہ کروڑ وں درود

ایمان جرانے میں ماہر

آئھے کا جل صاف چرالیں یہاں وہ چور بلاکے ہیں

گفتگوشروع ہوئی دیوبندی طلباء میں سے ایک نے کہارسول صلی اللہ علیہ وسلم کوملم غیب نہیں تھا میں نے کہا بیٹک علم غیب تھا، جو نبی کے علم غیب پر ایمان نہ لائے وہ خارج

100

برباد ہوجائیں گے آخرت میں کیا لے جائیں گے بغیر ایمان کے تو روزہ ، نماز ، عبادت

سب بے کار ہے اس لئے ایسے چور سے دورر ہنا چاہتے ہیں ، ان کی قسموں کا اعتبار نہیں

کرنا چاہیے - حدیث شریف میں آیا ہے ﴿ فایا کم وایا هم لایضلو فکم و لا

یفتو نکم ﴾ ان سے دور بھا گواور انہیں اپنے سے دور کر وکہیں وہ تہمیں گراہ نہ کردیں
اور تہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں اس لئے اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرمات

یہ جو تجھ کو بلاتا ہے بیٹھگ ہے مار ہی رکھے گا ہائے مسافر دم میں نہ آنامت کیسی متوالی ہے

فاروق اعظم رضى اللد تعالى عنه كى تلوار

کلک رضاہے خیخر خونخوار برق یار اعداء سے کہد وخیر منائیں نہ شرکریں

برادران اسلام الله تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ و منه م من یلمزك فی الصدقت ﴾ ''ان میں سے وئی وہ ہے كہ صدقے بائٹنے میں تم پرلعن طعن كرتا ہے''اس آیت كی شان نزول ہے ہے كہ ایک منافق جو بظاہر نمازی اور عبادت گذار تھا اس كا نام حرقوص بن زہر ہے ۔حضور صلی الله علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھا س شخص نے كہا یار سول الله عدل سيج حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خرابی ہو میں عدل نہیں كروں گا تو عدل كون كرے گا۔ اسى وقت حضرت عمر فرمایا کے خوابی ہو میں عدل نہیں كروں گا تو عدل كون كرے گا۔ اسى وقت حضرت عمر

164

تیری گھری تا کی ہے اورتو نے نیند نکالی ہے سنى بھائيو!اللَّه تبارك وتعالى قرآن مجيد ميں ارشاد فرما تاہے ﴿ الَّهُ خَدُوا ايمانه مجنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ﴾ ووقمول كو ڈھال بنا کراللہ کی راہ سے روکتے ہیں یقیناًان کے لئے ذلیل وخواروالا عذاب ہے۔ الله تبارک وتعالی کی راہ سے روکتے ہیں یعنی راہ راست سے ہٹا تا ہے وہ بھی ایسے نہیں قسمیں دے کرفسمیں کھا کرتا کہ ان کو یقین ہوجائے کہ بیرسچ بولتا ہے، وہانی دیوبندی بھولے بھالے تن مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چلئے بھائی چلہ میں وہاں اللّٰدورسول کی باتیں ہوگی۔ جب سنی بھائی وہاں جاتے ہیں تو کسی ماہر چور کی طرح ان کا ا بمان اس طرح چینتا ہے۔ کیھو بھائی رسول تو ہماری طرح بشریب،ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے۔اگر کرنا بھی توبس بڑے بھائی کی طرح ،رسول زندہ کہاں ہیں وہ تو مرکز مٹی میں مل گئے ہیں۔رسول کوملم غیب تھا ہی نہیں۔اگر رسول کے لئے علم غیب مانیں گے تو خدا کے برابر مھبرے گا اور بہ شرک ہوگا ،ارے بھائی ذکر رسول سے کیا فائدہ نماز کی ہا تیں کریں، دین کی ہاتیں کریں ۔ دیو بندی اس طرح کی قشمیں کھا کریا تیں کرےگا تا کسنی مسلمان اس کی ہاتوں میں آ جائے، شاطر چور کی طرح جوآ تکھوں سے کا جل چرا لیتے ہیں اسی طرح دیو ہندی سنی مسلمانوں کا ایمان چرالیتا ہے، ایسے ماہر چور سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں اور کوئی چور ہمارے مال واسباب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ہم ہوشمار رہتے ہیں بیدار رہتے ہیں، ایمان توسب سے بڑی دولت ہے بید نیا تو مسافر خانہ ہے۔اگر ہمارے ایمان کی دولت لُٹ گئی تو ہم

169

ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد تمام مسلمان خاموش ہو گئے اگر برادران اسلام اس دور میں فاروق اعظم ہوتے تو کسی دیو بندی اور وہانی کی خیریت نہ تھی ان کی تلوار نماز اور روزہ نہ دیکھتی بلکہ منافق اور مسلمان کا فیصلہ کردیتی۔

### د بو بندی اور سوال قبر

اب پھولے نہائیں گے کفن میں آتی ہے شب گورہی اس گل سے ملاقات کی رات

برادران اسلام! سوال قبر برق ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے جب انسان اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے اور اس کی روح نکال جاتی ہے جب لوگ دفن کرکے لوٹے ہیں۔ مردہ لوٹے والوں کے پیر کی آ واز سنتا ہے اس وقت منکر کیر دو فرشتے سوال کے لئے تشریف لاتے ہیں، ڈراونی شکل ہوتی ہے، بدن کالا آ تکھیں نیلی اور کالی ہوتی ہیں جن سے آگ لیٹ نگلی ہے، بال سرسے پیر تک بھرے ہوتے ہیں۔ پہلاسوال ﴿ من ربك ﴾ تیرارب کون ہے۔ دوسراسوال ﴿ مادید نگ ﴾ تیرا دین کیا ہے تیسراسوال ﴿ ما کہ نت تقول فی شان ہذا الرجل ﴾ تواس مرد کی شان قدس میں کیا کہتا تھا ایک عاشق رسول اس طرح جوب دیگا۔ ﴿ ربی الله ﴾ میرا دین رباللہ ہے جو ہر مذہب سے پاک ہے۔ ﴿ دین کیا ہے تیسرے سوال کا جو ہر مذہب سے پاک ہے۔ تیسرے سوال کا جواب اس طرح دے الدین ان پر قربان ،اے منکر اور اس طرح دے والدین ان پر قربان ،اے منکر

فاروق رضی اللّه عنہ نے عرض کیا مجھےا جازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں ۔ حضور نے فرمایا کہاسے چھوڑ دواس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہتم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نماز ان کے روز وں کے سامنے اپنے روز وں کوحقیر سمجھو گے اور وہ قر آن یڑھیں گےان کے گلوں سے نہ اُترے گا۔وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضورا قدس کی شان میں اتنام عمولی سالفظ برداشت نه کر سکے ۔اس منافق کے قتل آ مادہ ہو گئے ۔اس دور میں دیو بندی جس طرح سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بلاشبہ فاروق اعظم کی تلوار سے د يوبندي و ہاني کي گردن چينہيں سکتي تھي ان کي تلوار يقييناً گستاخ رسول کا فيصلہ کر ديتي۔ ایک مرتبه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودی اورایک مسلمان جوحقیقت میں منافق تھاز مین کے تنازیہ کے فصلے کے لئے حضور کے ہاں آئے۔حضور نے حق فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیاوہ منافق فیصلہ نہ مانا اور فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوئے ۔ فاروق اعظم نے کہا حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہودی نے کہا ہم گئے تھے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیالیکن پنہیں مانتا ہے۔فاروق اعظم نے کہارک جاؤابھی فیصلہ کرتا ہوں۔گھر سے تلوارلیکرآئے اور ظاہر نمامسلمان کی گردن اڑ ادی۔سارے شہر میں کہرام چی گیا کہ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کوتل کر دیالہذا قصاص لیا جائے ۔سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے فاروق اعظم کے حق میں آیت نازل فرمائی که جورسول کے حکم کونه مانے اوران کو عادل نه سمجھے وہ مسلمان نہیں منافق

نكيركيا يوجيحة موايك مدت سے تمناتھى كاش موت آجائے كيونكه سنتے ہيں سركار مدينه قبرمیں تشریف لائیں گے۔زندگی بھریہ گنگناتے رہے۔

جان توجاتے ہی جائے گی قیامت بیہے

که یہاں مرنے یہ تھہراہے نظارہ تیرا

ا \_ فرشتو بیه مارے دل سرور ہیں ابھی کچھ نہ یو چھو جی بھر کے نظارہ کرنے دو۔

برادران اسلام جب دیوبندی سے سوال کیا جائے گاتیرا رب کون ہے تو شاہدیہ ہی جواب دیں گے جواب دے گا ہمارارے خداہے جوجھوٹ بول سکتا ہے تا کہ خدا کی قدرت انسان سے کم نہ ہوجائے چریو جھاجائے گا کہ تیرادین کیا ہے تو جواب دے گا ہمارادین اسلام ہے جس میں کوا کھانا جائز ہے۔ پھر فرشتہ بوچھیں گے اس آ دمی کی شان میں تو کیا کہنا تھادیو بندی جواب دے گا ہم تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں یہمرکرمٹی میں مل گئےان کوملم غیب نہ تھا یہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے ۔ سنی بھا ئوا بیجوابات سن کرفرشتے کیاسلوک کریں گے بیتو بتانے کی ضرورت نہیں۔آپ کوخود اندازه ہوگیا ہوگا وہ بیارہ دیو بندی بھی کیا کرتا پوری زندگی جو بولتے رہے وہی زبان سے نکل رہاتھااور سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ﴿ مِن احبِ شیدًا اکثیر من ذکیرہ ﴾ جوکسی سے زیادہ محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور سنی مسلمان فخرہے۔

> کھڑے ہیں منکرنگیرسریہ نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتادوآ کرمیرے پیمبرسخت مشکل جواب میں ہے

د يوبندي كيليّے باره سوگياره رويئے كاانعام مثل فارس زلز لے ہوں نجد میں

ذكر آمات ولادت كيحئ

الله تبارک و تعالی قرآن مجید میں اینے پیارے حبیب کے بارے میں

ارشادفرما تاب القد من الله على المومنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم ﴾ بشک الله کابرااحیان ہومومنوں پر کہان میں سے ایک رسول بھیجا۔ منت نعت عظیم کو کہتے ہیں اور بے شک سیرعالم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت نعمت عظمی ہے کیونکہ خلق کی پیدائش جہل وعدم درایت وقلت فہم وعقل پر ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے رسول صلی الله علیه وسلم کوان میں مبعوث فر ما کرانہیں گمراہی سے ربائی دی اور حضور کی بدولت انہیں جہل سے نکالا اورآب کےصدقے میں راہِ راست کی ہدایت فرمائی اور آپ کے طفیل بے شار نعمتیں عطا کیں ۔اس آیت کریمہ میں ایک لفظ مومن قابل غور بے یعنی جومومن ہوگا وہ سر کار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کونعمت عظمی سمجھے گا جوا نکار کر رگاو همومن نه بهوگاپ

الله تإرك وتعالى ارشا وفرما تا ہے ﴿ و مبشر برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ﴾ اوران رسول كى بشارت سناتا مول جومير بعد تشريف لائیں گےان کا نام احمہ ہے ۔اس آیت سے معلوم ہواعیسی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی قوم میں کرتے تھے۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرما تا ہے ﴿ قَصِيد

100

خالق کا ئنات ایک جگہ ارشاد فرما تا ہے ﴿ وامیا بنعمة ربك فحدث ﴾ اپنے رب کی نعت کا چرچا کرو۔ سرکار دورعلم کی ذات اقدس سے زیادہ نعت انسانیت کے لئے اور کیا ہوسکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے منبر بچھاتے وہ اس پر قیام کر کے نعت اقدس سناتے۔ مذکورہ بالا حدیث و آیات سے ثابت ہوا کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش منانا ، ولادت نبی کا ذکر کرنا سنت الہیہ ہے۔ عیسی علیہ اللہ عالم کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نعت نبی کے چرچہ کا حکم اللہ تبارک و تعالی السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نعت نبی کے چرچہ کا حکم اللہ تبارک و تعالی

نز دیک پیار ے حبیب صلی الله علیه وسلم کے بوم ولا دت سے بڑھ کرکون سا دن ہوگا۔

دیتا ہے۔ سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم سے بڑھ کرکون ہی نعمت ہوگی۔ الله کافر مان ہے لوگوں کو الله کا دن یاد دلاؤ جس دن حضور پیدا ہوئے اس سے بڑھ کرکون سادن ہوسکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ عید میلا دالنبی منانا قرآن وحدیث کے مطابق ہے۔ ساری دنیا کے وہابی ، دیو بندی کے لئے کھلا چیلنج ہے اور ان کے لئے بارہ سوگیارہ رویئے (۱۲۰۱۱) کا انعام ہے۔ اگر ثابت کردیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت اور بعثت رحمت نہیں یا یہ ثابت کردیں کہ قرآن مجید میں مجلس میلا دمبارک منع فرمایا ہے صرف ایک ہی آیت ثابت کردیں ۔ سارے وہابی دیو بندی کے لئے چیلنج ہے ثابت کردواور انعام حاصل کرو ہر آن ارشادفر ما تا ہے ﴿ قل هاتو ابر هانکم ان کنتم صادقین ﴾۔

## د یو بندی عقائد کی کتاب پڑھنا حرام ہے

وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہیدوذی کا وہ شہید لیلی نجد تھا وہ ذیح تیخ خیار ہے

﴿ کل انا یو بیرش ہے وہی ٹیکتا ہے جواس میں ہوتا ہے دیو بندی کے اذیان اور ہوتا ہے دیو بندی کے اذیان اور ہوتا ہے دیو بندی کے اذیان اور افکار گندے ہیں ۔ چند مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے (۱) خدا جھوٹ بول سکتا ہے - (۲) رسول کا علم شیطان سے کم ہے ۔ (۳) نماز میں رسول کا خیال کرنے ہے بہتر ہے کہ گدھے بیل کو خیال میں لائے ۔ (۲) کوا کھانا جائز ہے ۔ خیال کرنے نہ بہتر ہے کہ گدھے بیل کو خیال میں لائے ۔ (۲) کوا کھانا جائز ہے دیو بندی

عقائد۔اگرکسی نے دیوبندی کی کتاب پڑھ لینے کے بعداس بات کو مان لیا کہ حضور علیہ السلام کاعلم شیطان سے کم ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائےگا۔ جو زندگی کی سب سے بڑی پونجی ہے۔سی بھائیو! سب سے زیادہ حفاظت ایمان کی کرنا چاہیے۔اس لئے علماء کرام کا فتوی ہے کہ دیوبندی عقائد کی کتابوں کا مطالعہ حرام ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضارضی الله تعالی عندا پنی کتاب فناوی رضویه جلدششم میں اشرف علی تھا نوی کی کتھی ہوئی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ یہ نا پاک کتاب شخت ضلالت و بے دینی اور کلمات کفر پرشتمل ہے اس کا پڑھنا زنا اور شراب خوری سے ایمان کوزائل کرنے والی ہے۔ والعیا ذباللہ تعالی جواس کتاب خہیں جا تالیکن یہ کتاب ایمان کوزائل کرنے والی ہے۔ والعیا ذباللہ تعالی جواس کتاب کا پڑھنا اچھا بتائے وہ گمراہ بددین بلکہ کفار مرتدین ہے۔ انصاف وایمان کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مسلمان کا ایمان خودگوا ہی دے گا کہ وہ مردود کتاب تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تفویۃ الایمان نہیں بلکہ تفویۃ الایمان کوؤت کرنے والی ہے۔

سنی بھائیو! اب تو روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا کہ دیو بندی عقائد کی کتاب پڑھنازنا کاری سے بھی بدترہے۔اگرآپ اپنااوراپنے گھروالوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں توالی کتابوں سے گھروالوں دورر کھئے۔اگرایمان چلا گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ کتاب پڑھنازنا کاری اور شراب خوری سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتا ہے ﴿ لاتلقوا بایدکم الی التھلکه ﴾ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ بد فر ہجی تو ہلاکت حقیقی ہے۔ بُرے ساتھی سے دور بھا گو۔ کتاب

بھی ایک ساتھی ہے۔ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ﴿ ایساکم و ایساکم و ایساکم و ایساکم و لا یفتنو نکم ﴾ ان سے دور بھا گواوران کواپنے سے دور کھو کہیں وہ تمہیں گراہ نہ کریں کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں اسی لئے دیوبندی کتابوں سے دور رہنا ضروری ہے۔

سب سے گھٹیا کا فر

جہاں میں کوئی بھی کا فرسا کا فرایسا ہے جواینے رب پر سفاہت کا داغ لے کے چلے

الله تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ ایا الله و ایته و رسوله کنتم تستهزون لا تعتذر واقد کفر تم بعد ایمانکم ﴾ کیاالله اس کی آیتوں اوراس کے رسول سے شخصا کرتے ہو، بہانہ نہ بناؤا کیان لانے کے بعد کافر ہوگئے۔ آیت نہ کورسے ثابت ہوگیا کہ دیو بندی کافر ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی شان میں شخصا کیا اور کہا کہ سرکار تو مرکز مٹی میں مل گئے (معاذ الله) سرکار کو اپنے پیٹے شان میں شخصا کیا اور کہا کہ سرکار تو مرکز مٹی میں مل گئے (معاذ الله صدبار معاذ الله) سرکار معاذ الله صدبار معاذ الله من شان میں علاء حرمین شریفین نے فرمایا ﴿ هو لاء الطوائف کے لهم کفار مرت دون خار جون عن الاسلام من شك في كفر هم و عذا بهم فقد مرت دون خار جون عن الاسلام من شك في کفر هم و عذا بهم فقد میں کیا وہ بھی کافر ہے۔

104

#### د بو بندی اور شفاعت رسول

خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر

بچالو آگر شفع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے

کل قیامت کے دن کوئی کسی کو پہچا تنا نہ ہوگا یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کو

نہ پہچا نیں گے ہرایک کواپی ہی فکر لگی ہوگی ہرایک جماعت تمام پیغیبروں کے پاس

جا ئیں گی ہرایک سے یہی جواب ملے گا ﴿ اذھب وا السی غیدری ﴾ ہرایک کواس

وفت اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی ۔ ایسے وفت میں سرکارِکا ننات شفیع محشر ، حضور تاجدار

مدین صلی اللہ علیہ وسلم شاہی کروفر کے ساتھ میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے ۔ اہل

سنت والجماعت کی زبان ہریمی ہوگا۔

خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکار یوں کے دفتر بچالو آکر شفیع محشر تمہارابندہ عذاب میں ہے

حضور علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں گے کہ میری گنہگار امت میری سفارش چاہتے ہیں، میرے دامن میں پناہ چاہتے ہیں۔حضور علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کے لئے اپنی نورانی پیشانی بارگاہ خداوندی میں جھکادیں گے کیوں کہ شفاعت کبرئی کا سہراحضور علیہ السلام کے ہی سر ہے۔ رحمت الہی جوش میں آئے گی۔ رب تبارک وتعالی اپنے محبوب سے یوں ارشاد فرمائے گا۔ ﴿ یہا محمد ارفع راسك قبل مسمع سل تعطی و اشفع تشفع ﴾ اے محبوب اپنے سرکواٹھاؤ كہوكیا کہتے ہو تسمع سل تعطی و اشفع تشفع ﴾ اے محبوب اپنے سرکواٹھاؤ كہوكیا کہتے ہو

اعلی حضرات امام احمد رضا فاضل بریلوی فتویل رضویه جلدششم میں فرماتے ہیں کہ دیو بندی وہانی کی صحبت ہزار کا فروں سے زیادہ مضر ہے کیوں کہ بیمسلمان بن کر کفرسکھا تا ہے اور رسول کو گالیاں دیتا ہے ۔اینے آپ کومتی کہلا تا ہے ان سے میل ملاپ زہرقاتل ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ دیو بندی کا فر ہیں الیکن ایسا کا فر کہ ساری دنیا کا کافراس سے شرماجائے ۔ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ گھٹیا کافریہی ہیں ۔ دنیا میں جتنے کافر ہیں سب کی زندگی کا بغور جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ گھٹیا کافر ، دیوبندی وہانی نظر آتے ہیں ۔ کوئی بھی کافراینے رب پرعیب نہیں لگا تا۔ پتھر کا بت یو جنے والا کا فرجب بت کے سامنے سر جھا تا ہے تو اس کو ہرعیب سے یاک سمجھتا ہے اس کی تو بین برداشت نہیں کرتا۔ درخت کو یو جنے والا جب درخت کے سامنے سر جھکا د ما تو درخت کا احترام دل وجان سے کرنے لگتا ہے ۔ زہر ملے سانب کو بوجنے والا جب اس کو یو جما ہے تو اس کی تو ہین بر داشت نہیں کر تا اور اسے ناگ راج کہتا ہے کیکن یددیوبندی اور وہابی ایسا گھٹیا کا فرہے جواینے رب یہ بھی جھوٹ بولنے کا عیب لگا تاہے جس کے سامنے سر جھکا تا ہے اس کو ہر عیب سے بری نہیں سمجھتا اس سے زیادہ گھٹیا کا فر کون ہوگا کہ جس کی صفت قدوس ہے اس پر بھی عیب لگا تا ہے۔ اس لئے اعلی حضرت فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عندارشا دفر ماتے ہیں۔

وقوع کذب کے معنی پیٹ اور قدوں سے کے چلے کے چلوٹے عجب سنر باغ لے کے چلے

كساته مرورى جوالله تبارك وتعالى نے ارشادفر مايا الولا محمد و امته ما خلقت الجنة ولا النمار و لا الشمس ولا القمر ولااليل ولا النهار ولاملكامقربا ولا نبيا مرسلاولا اياك المرمحماوراس كامت نه بوتى تو مين جنت دوزخ ،سورج چاند، رات دن ،فرشة انبياء كسى كونه پيدا كرتا، الموى تج مين نه يدا كرتا -

حدیث قدسی ہے۔اللہ تبارک وتعالی ارشا وفر ما تا ہے اے محبوب اگرتم نہ ہوتے تو میں اپنی ربو بیت کوجھی ظاہر نہ کرتا ، سجان اللہ کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ کا جن کے وسلے سے ہم کواینے رب کی ربوبیت کا پنہ چلا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو نہ معلوم ہماری پیشانی کس کس کے آ گے جھکتی ، نہ معلوم ہم شجر کو معبود بناتے یاصنم کواسی لئے ہم بھی بھی حضور علیہ السلام کے احسان کوفراموش نہیں کر سکتے اگران کے احسان کے بدلے ساری زندگی شکر بیاداکرتے رہیں جب بھی ان کے احسان کاشکر بیادانہیں کر سکتے اس دنیا میں اگر کوئی انسان کسی انسان کا احسان فراموش کردیتا ہے تو لوگ اسے احسان فراموش کہتے ہیں اس دور میں وہا بی اور دیوبندی سے زیادہ احسان فراموش کون ہوگا جن کے وسلے سے رب کا پیتہ چلا ، جن کے وسلے سے قر آن مجید ملا جن کے وسلے سے پنج وقتہ نماز ملی جن کے ذریعے رمضان کے روزے ملے ، جن کے وسیلے سے سب سے بڑی دولت ایمان ملا۔ آج اسی کے احسان کوفراموش کر کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے عداوت کرتے ہیں ۔افسوس صدافسوس اسینے آپ کونمازی کہلاتے ہیں ،اپنی نماز پر فخر کرتے ہیں اور نماز عطا کرنے والے کوفراموش کرجاتے

تہہاری بات سی جائے گی۔ سوال کرؤتم کوعطا کیا جائے گا۔ سفارش جس کی بھی کرو قبول کی جائے گا۔ سفارش جس کی بھی کرو قبول کی جائے گا۔ اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں حضور عرض کریں گے۔ اے میرے پروردگار میرے غلاموں کو بخش دے، اے میرے مالک جو میرے دامن سے آس لگائے بیٹے ہیں ان کو بخش دے، اے میرے خالق جو جھے شفیع محشر کہتے ہیں ان کو بخش دے۔ اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب غم نہ کرؤ میں نے تہمارے غلاموں کو بخش دیا۔ اب اس وقت دیکھنا ہے ہے کہ دیو بندی اور وہا بی کس سے سفارش علاموں کو بخش دیا۔ اب اس وقت دیکھنا ہے ہے کہ دیو بندی اور وہا بی کس سے سفارش عیا ہے تایا کل میدان محشر میں پنے چل جائے گا۔ اسی لئے تو امام عشق و محبت المحضر سے فاضل بریلوی ارشاد فرمائے ہیں۔

حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکر آج ان سے التجانہ کرے

د يو بندى احسان فراموش ہيں

اورتم پرمیرے آقا کی عنایت نہ ہی نجد یوکلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

الله تبارک وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ لقد من الله علی الله عل

IYY

#### اسلام اور عورت

الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِيُ فَضَّلَ سَيّدِنَا وَ مَولُنامُحَمَّداً صلىً اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلّم عَلَى الُغلمِينَ جَمِيْعاً اَقَامَه يَوم القَيَامَةِ لِلمُدُننِينَ المتلوثين الخطائيينَ الْهَالِكِيُنَ شَفِيعاً امَّابَعَدُ فَقَدُ قَالَ الله تعالىٰ في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النسآء صدق الله العظيم و بلغنا رسوله الكريم

چہنتان رضوی کے مہلتے چھولو، شمع رسالت کے پروانوا، حیدر کرار کے شدائیو، غوث اعظم کے عقیدت مندو، غریب نواز کے فدائیو، مرکز اہلست فاضل بریلوی کے متوالو آئے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقاسید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سیدابرار واخیار شہنشاہ ذی وقار کا کنات کے اولیس فصل بہار، رہبراعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، سیاح لامکال مالک انس وجال، حبیب پروردگار، جناب احمجتی محمصطفیٰ کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ ﴿الله م صلی علیٰ سیدنا و مولنا محمدِ بار ک وسلم صلاة وسلاماً علیك یا سیدی یار سول الله ﴾

ہیں ۔ان کے دیئے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صاحب قرآن کو بھول جاتے ہیں، دیو بندیو، وہا ہیو حضور علیہ السلام نے جوتم کو کلمہ پڑھایا اس کا بھی احسان گیا ۔لعنت ہے تم پر اور تمہاری احسان فراموثی پر دنیا میں تم سے زیادہ احسان فراموش اور کون ہوگا۔

140

عورتوں کوکوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے، عورتوں کوسرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سیجھتے تھے، لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا۔ جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو سیجھتے تھے، بیوہ عورت کے سابہ سے بھی لوگ دورر ہتے ، بیوہ عورتوں کو سب نگاہ تھارت سے دیکھتے، لوگوں کی درندگی یہاں تک پہو پنچ چکی تھی کہا پنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی فن کردیتے ، کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی ۔ عورتوں کو حالت چیض و نفاس میں اپنے سے دورر کھتے ، یہاں تک کہان کے کھانے چیئے کے برتن الگ کردیتے ، عورتوں کو نایا کی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے ، عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ۔ عورتوں کو اس کے باپ کے ترکہ سے حصہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ سانے کا تصور نہیں کرسکتی تھی ۔ عورتوں کو تن حاصل نہیں تھا۔ عورتوں کو زبان کھلنے کی اجازت نہتی ۔ عورتوں کی فریا دسنے والا کوئی نہتھا۔ عورت ایک حقیر مخلوق سیجھی جاتی تھی

درگورسے بچایا اسلام نے احکام اس کے کیوں گراں بار

اسلام نے مقام عورت کو بلند کیا

یہاں تک کہ تورت ظلم وستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔

بانی اسلام جناب محمد رسول صلی الله علیه وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ سرکا رمدین صلی الله علیه وسلم

141

مجھی کلی بھی پھول بھی خار مجھی شبنم بھی طوفان بھی آبشار برادران اسلام ہر مقرر ہرواعظ خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقا

برادران اسلام ہرمقرر ہر واعظ خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث یا کواپناعنواں بخن بنا تا ہے۔اس قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمة تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ﴿ الرِّ جَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النسآ، ﴾ يعنى الله تعالى نے مردوں كوعورتوں يرطاقت ور بنايا۔ آڀ تاريخ كا مطالعه کیجئے، زمانه کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مردحا کم رہاہے اورعورت محکوم ۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیش انبیاء کرام مبعوث فرمایاسب کے سب مرد تھے نبوت کا تاج کسی عورت کے سریر نہ رکھا، تاریخ اس بات برشامد ہے عورت مرد کا ایک حصہ ہے ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کی بائیں پہلی ہے عورت کو بنایا اسی لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فر مایا ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النسآء ﴾ مردافسر بعورت يراس آيت كريمه كاشان نزول یہ ہے کہ سعد بن رئیج نے اپنی ہیوی کوکسی غلطی پر ایک طمانچہ مارا تو حضرت سعد بن رئیج کے سسرسر کارمدینہ علیہ الصلو قروالسلام کے دربارعالی شان میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مردا فسر ہے عورتوں پر۔

عورتوں کی زبوں حالی

آپ تاریخ کا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت نا قابل شندھی ۔عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا،عورتوں کی کوئی عزت نہھی ۔

IYA

نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا۔ لوگوں کو بتادیا کہ لڑکیاں اس لئے پیدائہیں
کی جاتیں کہ تم ان کو زندہ در گور کر دو بلکہ اس لئے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن
سکے ، وہ تمہاری بہن بن سکے ، وہ تمہاری بیٹی بن سکے ، وہ تمہاری بہو بن سکے۔ وہ
تمہارے گھر کی زینت بن سکے ، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے ۔ لوگوں کو بتادیا کہ
بیوہ عورت کو معاشرے میں جسنے کا پوراحق ہے ، آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں
بلکہ پچیس سال کی عمر میں ایک جالیس سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے
مقام کو بام عروج تک پہونچا کر دیکھایا۔

بانی اسلام نے کوگوں کوسبق دیا کہ عورتوں پرظلم نہ ڈھاؤوہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب وجگر کا سرور ہے اس کونگاہ عزت سے دیکھو کیوں کہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے ۔عورتوں کو باپ کے ترکہ سے حصہ دو کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ ﴿للذكر مثلُ حظ الانثة تين ﴾ عورتوں كا حصہ مردكا آ دھا ہے۔

بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرووہ گھر کی رونق اور برکت ہے۔ بانی اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ جوعورتوں کے حقوق تم پر واجب ہیں ان کوادا کرو۔ بانی اسلام نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کروور نہ آنے والی نسل تم کو بھی معاف نہ کرے گی۔لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو۔لفظ عورت تو عزت وابر و کے مخزن کا نام ہے۔

اسلام دنیا میں پھلنے کے بعدعورتوں کا مقام بام عروج میں پہو کچ گیا عورتوں کولوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔وہ انسان جواپنی لڑکیوں کوزندہ درگور

کردیا کرتے تھابان کو آنکھوں پر بٹھانے گے معاشرے میں عورتوں کواپنے حقوق مل گئے۔ بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا ، انسانی زندگی کے ہر ہر گوشے میں عورتوں کوان کے حقوق دیئے گئے جواس کو حاصل نہ تھا۔ وہ انسان جوعورتوں کو جانور سمجھتے تھاب گھر کی ملکہ بمجھنے لگے

تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عورت کو دیا ہے نہ دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیا ہے نہ آج تک کوئی ند ہب دے سکا ہے نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔

#### عورت اور برده

معزز سامعین کرام! اسلام نے عورتوں کو بلند مقام عطا کیا ،عورتوں کو پھول شار کیا ،عورتوں کو گھول شار کیا ،عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا اس کی حفاظت کے لئے قانون مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما تاہے۔

و قرن فی بیو تکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی عورتو این قی بیو تکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی عورتو این گرول میں گھری رہواور بے بردہ نہ رہوجیسے اگلی جاہلیت کی بے بردگ برادران اسلام اگلی جاہلیت سے مرادقبل اسلام کا زمانہ ہے جس زمانہ میں عورتیں اتراکر نکاتی تھیں ان کا مقصد بیہ ہوتا تھا کہ غیرمرداس کو دیکھیں اورلباس اس طرح پہنتی تھیں کے جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہوجاتا تھا۔ اسلام عورتوں کودرس دیتا ہے کہتم گھر میں رہو بے بردہ نہ نکلو بردہ تمہارے اسلام عورتوں کودرس دیتا ہے کہتم گھر میں رہو بے بردہ نہ نکلو بردہ تمہارے

MY

آسی کےدل کی فقظ یہی آس ہے

## اسلام برعورت كاالزام

اس تی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عور تیں ڈگری یافتہ عور تیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عور توں کو پردے میں رکھ کرمقید کرنا چاہتا ہے، اسلام عور توں کو چہار دیواری میں بند کر کے اس کی آزادی چھینا چاہتا ہے، اسلام عور توں کی آزادی پر پابندی لگانا چاہتا ہے، اونچی سوسائٹی کی بعض عور تیں بیالزام لگاتی ہیں کہ اسلام عور توں کی ترقی کو پیند نہیں کرتا ۔ بعض عور تیں بیالزام لگاتی ہیں کہ اسلام عور توں کو چادر میں محصور کرنا چاہتا ہے جو کہ صحت کے لئے مصر ہے۔

میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے بو چھنا چاہتا ہوں ۔ میں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے بو چھنا چاہتا ہوں ۔ میں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے بو چھنا چاہتا ہوں کہتم الزام کس پرلگارہی ہو،اسلام پنہیں بلکہ اپنے محسن پہلگارہی ہو۔اسلام کا احسان عورتوں پراتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ قلم و زبان سے ادانہیں کرسکتیں ۔ میں بو چھنا چاہتا ہوں ان گر بجو یٹ عورتوں سے اسوقت تہماری آزادی کہاں گئ تھی جب تمہارے ساتھ جانور جیسا کیا جاتا تھا؟ میں بوچھنا چاہتا ہوں ان سندیا فتہ عورتوں سے کہاں گئ تھی تمہاری ترقی جب تم زندہ ذفن کر دی جاتی تھیں، میں بوچھنا چاہتا ہوں ان سندیا فتہ عورتوں سے کہاں گئے تھے تمہارے حقوق جب تم کونجاست کا مجسمہ تجھ کرحالت حیض ونفاس میں تمہارے کھانے کا برتن تک الگ کر دیا جاتا تھا۔اگر بانی اسلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے کھانے کا برتن تک الگ کر دیا جاتا تھا۔اگر بانی اسلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے

174

لئے بہت ضروری ہے کیونکہ تم نازک آئینہ ہو ہلکی تی چوٹ تہہیں چکنا چور کرسکتی ہے۔
تہہاری عزت وآبر وآئینہ کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پڑجانے کے بعداس کا
مداوا نہیں ہوسکتا ہے۔ عور تو تم پھول ہو گھر تمہارے لئے چمن ہے پھول چمن ہی میں
زیب دیتا ہے۔ اگر پھول چمن سے باہر ہوجائے تو مرجھانے لگتا ہے۔ اسلام نے
عور توں کی حفاظت کے لئے پر دے کا حکم دیا۔ عور توں کو پر دہ میں رہنے کی تاکید کی۔
قرآن وحدیث میں پر دے کی بہت تاکید آئی ہے۔ عور توں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو
قرآن وحدیث میں پر دے کی بہت تاکید آئی ہے۔ عور توں کو چاہیے کہ اپنی عزت و
تہجھے پر دے کا خاص طور پر اہتمام کرے، پر دے میں رہ کر خاص طور پر اپنی عزت و
تبر وکی حفاظت کرے، اسلام کا حکم مانے جس اسلام سے ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا اسی
میں ان کے لئے دونوں جہان کی بھلائی ہے۔

پہن کے لباس بھی تو بے لباس ہے فیر کی نگاہ بھھ پر کچھا حساس ہے تیرالباس گھٹ کے ہوگیا مخضر تیرالباس گھٹ کے ہوگیا مخضر تم کواپنے وقار کا ذرا بھی پاس ہے پہن کرنہ چھے جب تیرا جو بن کھر تیری عزت کا ستیاناس ہے لباس شگ سے ہوتا ہے ظاہر لباس ہے برسی نے جھوٹی کا لباس ہے برسی نے جھوٹی کا لباس ہے

صنف نازک ہوجائے باتحاب

14

ہیں۔ جبرئیل نے عرض کیا یارسول اللہ بیا ہے شوہر کی نافر مانی اور غیبت کی وجہ سے دوزخ میں گئی ہیں۔ ہماری مال اور بہنوں کو دوسرے کی غیبت کرنے سے بچنا چاہئے کیوں کہ غیبت بری چیز ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ جومسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے وہ بھائی کا گوشت کھا تا ہے، جو دنیا کی باتیں زیادہ کرتی ہیں وہ جھوٹ زیادہ بولتی ہیں لہذا ہماری مال اور بہنوں کو زیادہ باتیں کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے برہیز کرنا چاہیے۔

#### لطيفه

ایک شخص نے بداعلان کیا کہ جود نیا کاسب سے بڑا جھوٹ پیش کرےگا
اسے انعام دیا جائے گا۔لوگوں نے طرح طرح کے جھوٹ پیش کئے لیکن قبول نہیں کیا
گیا۔ایک شخص کھڑا ہواور کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ میں بولتا ہوں میں نے دیکھا کہ
دوعور تیں ایک جگہ بیٹھی ہیں دونوں خاموش ہیں آخر کارانعام کا حقدار یہی شخص ہوا۔
جپ رہنا آپس میں کذب عظیم مسجھتی ہے جری ہو کے نزار
سنا ہے میں نے بیقے گیار عقل سلیم دے تجھے پروردگار

#### عورت اورلباس

اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیالیکن زینت کرنے سے منع نہ فر مایا، بناؤ سنگار سے منع نہ فر مایا، حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما فر ماتی ہیں عورتوں کومہندی لگانے میں حرج نہیں لیکن میں نہیں لگاتی اس کئے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کواس کی ہوتے تو لفظ عورت آج بھی گالی تصور کیا جاتا۔ اگرتم اسلام پہالزام لگا رہی ہوتو تم احسان فراموش ہوتم اپنج محسن پہالزام لگارہی ہو۔اگرتم اس طرح سے اسلام پرالزام لگاتی رہوگی تو آنے والی نسل تہمیں احسان فراموش کے نام سے یاد کر یگی۔

سے آسی ڈ نکے کی چوٹ پر کہتا ہے اے گر یجو بیٹ عورتوں! تمہاری عزت و
آبرو کی بقاء پردے کے پیچے ہی ہے، تم اپنی ردائے عصمت کو پردہ میں رہ کر داغدار
ہونے سے بچاسکتی ہو، تمہاری زندگی کا پیش قیت خزانہ جو جان سے بھی پیاری ہے
پردہ ہی میں رہ کراٹیروں سے بچاسکتی ہو۔اگر اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے تو تمہارے
فائدے کے لئے اگر اسلام نے چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہارے
فائدے کے لئے ۔اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک نازک آئینہ ہے اسے پھر سے بچانا ہوگا،
ہوگا۔اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک بھڑئتی ہوئی آگ ہے اسے بارود سے بچانا ہوگا،
عورت ایک مہکتا ہوا گلاب ہے اسے بھوزے سے بچانا ہوگا اس لئے اسلام جانتا ہے کہ عورت
ایک سفید چا در ہے اسے داغ دھبہ سے بچانا ہوگا اس لئے اسلام نے پردے کا حکم دیا
کہ عورت پردہ میں رہ کر محفوظ رہ سکتی ہے۔

#### عورتوں کی عادت

عورتوں کی عادت ہے کہ وہ زیادہ با تیں کرتی ہیں ،ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں ،سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا، جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کس سبب سے دوزخ میں گئیں

47

د کیھنے والوں کو بیے فیصلہ کرنامشکل ہوجائے گا کہ عورت ہے یا مرد،اللّٰد کی لعنت ہے الیم عورت پر جومردوں سے مشابہت کرے۔

> کیا چھے جسم کانشیب و فراز لباس مغرب جوملا ہے ادھار لباس مردمیں آگئ ہے تو تہذیب مغرب لیے تیراشعار پہن کے لباس بھی ہے عیاں لازم ہے تجھ پر عذاب نار

#### اُس ز مانے کی عورت اور اِس ز مانے کی عورت

خوشبو پندنہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں مہندی کے رنگ سے بدل لیں اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں کوزینت کرنے سے منع نہیں کر تا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ﴿ وق لله وقد لله الله ومنت یه خضضن من ابصار هن ویحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا زینتهن الا ما ظهر یہ خمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعلتهن ﴾ اے میرے مجوب آپ مسلمان عورتوں سے کہد تیجئے کہ اپنی نگاہیں نچی کہ میں ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤسنگار نہ دکھا کیں مگر خود ہی ظاہر ہو جائے اور دو پٹے اپنے گریبان پر ڈالے رہیں اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر

برادران ملت آیت ندکورہ سے معلوم ہوگیا کے عورتیں بناؤسنگار کریں اپنے شوہروں کے لئے سنگار کریں اپنے شوہروں کے لئے سنگار کریں اپنے شوہروں کے دلئے سنگار کریں اپنے شوہروں کے دل کو بھانے کے لئے تا کہ شوہرکا دل بیوی طرف مائل ہو، دوسری عورت کی طرف نہ جائے ۔ قر آن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بناؤ سنگار کرواپنے شوہروں کے لئے ۔ آج آگر عورتیں بناؤسنگار کرتی ہیں تو اس لئے کہ غیر مرداس کی طرف دیکھیں۔ اگر عورتیں بناؤسنگار کرتی ہیں تو اس لئے کہ منظور نگاہ ہو جائیں ، الیی عورتوں کالباس نا قابل قبول ہے۔

برادران اسلام مقام افسوس ہے کہ بعض عور تیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں اپنے بال کٹوالیتی ہیں ، مردانہ لباس پہنتی ہیں اور کھلے عام سڑکوں پر گھومتی ہیں

128

گھر کومیدان جنگ بنادیتی ہے بیوی

ناقص العقل

برادران ملت!اسلام کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔اسلام نے ہر جگہ مردکوحاکم اورعورت کومحکوم بنایا ہے اس کئے کہ حاکم کے لئے شرط ہے عقل مند ہو، کسی کام کے فیصلہ کرنے کا استعداد ہولیکن عورتوں میں مکمل طور پر پنہیں پایا جا تااس کئے کی عورت ناقص انعقل اور ناقص الدین ہے ناقص انعقل تواس لئے شرعاً ایک عورت کی گواہی مقبول نہیں ناقص الدین اس لئے کہ چیض ونفاس کی وجہ سے عبادات مکمل نہیں ہوئیں اور حالت حیض اور نفاس میں جریان خون سے عقلی توازن برقرارنہیں رہتا اسی طرح ایام حمل میں جب وقت وضع قریب ہوتا ہے تو جسم بوجھل ہوجا تا ہے۔ دل ود ماغ برابر کامنہیں کرتا۔ اکثر چکرآتا ہے۔ الہذاایسے کوحاکم بنانا خطرے سے خالی نہیں اسى كيّ قرآن نے فرماديا ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ مردافسري عورتوں برلیکن موجودہ دور میں عورتوں کے سر برحا کم بننے کا بھوت سوار ہے اس کئے گھریلومعاملہ روز بروز زبوں حالی کی طرف جار ہاہے۔ساج ومعاشرہ اس وقت تک راه براست رنہیں آسکتا جب تک کے قرآن بڑمل نہ کریں۔ ناقص العقل تیری ہی شان ہے فرمادیاہے جب مالک ومختار

عورت کی آ واز

121

شہر بازار ،تفریح گاہوں میں گھومنا ترقی سمجھتی ہیں۔میری ماں اور بہنویا در کھو جب تک اپنی روش کوترک کر کے اس زمانے کی عورتوں کے نقش قدم پر نہ چلوگی دونوں جہان کی بھلا ئیاں حاصل نہیں کر سکتیں۔

> ہزار ہالعنت تیری ذات پر اگر نہ ہومحفوظ تیری ندر ہا

> > گھرنہیں میدان جنگ

محترم حضرات! اس دور کی عورتیں حسن وسلوک اور مساوات کو بھی ترک کر بیٹے ہیں ہیلے زمانے کی عورتوں کی روش کو بھی جچھوڑ دی ہیں آپ تاریخ کا مطالعہ سیجے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف کرام دودو تین تین شادیاں کرتے تھے،خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گیارہ (۱۱) شادیاں کئے تھے ان کی ازواج مطہرات آپس میں مل جل کر رہتی تھیں کبھی جھگڑا نہ کرتیں آپس میں سگی بہنوں کی طرح رہتی تھیں لیکن مل جل کر رہتی تھیں آب کوئی تحض دوشادیاں کر لیتا ہے تو ان کی زندگی آ رام ہے نہیں افسوس اس دور میں اگر کوئی تحض دوشادیاں کر لیتا ہے تو ان کی زندگی آ رام ہے نہیں کر رہتی ہیں ۔ بچارہ میاں فیصلہ کرتے تھک جاتے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گھر نہیں میدان جنگ ہے۔

کرتے تھک جاتے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گھر نہیں میدان جنگ ہے۔

شو ہر کی ہر بات کاٹ دیتی ہے ہیوی

140

#### مجھ سے پوچھا

ایک دفعہ ایک گریجویٹ عورت نے مجھ سے پوچھا''آسی صاحب یہ بتا ہے کہ اسلام عدل وانصاف کا درس دیتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بےشک دیتا ہے'' وہ بولی پھر باپ کے ترکہ سے لڑکوں کا حصہ آ دھا کیوں؟ میں نے کہا کہ اسلام کے ہر کام میں ہزار ہا حکمتیں ہیں ۔ باپ کے ترکہ سے جو حصہ لڑکیاں پاتی ہیں بالکل مناسب ہے کیوں کہ گھر کی ذمہ داری مرد پر ہے عورت پرنہیں ۔ لڑکیوں کا بارخر چ بحیین سے جوانی تک باپ برداشت کرتا ہے پھر شادی کے بعد شوہر برداشت کرتا ہے بھر شادی کے بعد شوہر برداشت کرتا ہے ۔ لہذا جو قر آن نے مقرر کر دیا بالکل مناسب ہے ۔ وہ بولی لیکن انصاف اس وقت ہوتا جب دونوں کا برابر حصہ ہوتا ۔ میں نے کہا مرد کیلئے گئی بیویاں جائز ہے اس نے کہا چار مرد میں نے کہا عور تیں بھی چار مرد میں نے کہا عور تیں بھی چار مرد کوئی تھی محمد یہ بیویاں رکھتے ہیں ۔ انصاف تو اسی وقت ہوتا جب عور تیں بھی چار مرد کوئی تھی محمد یہ سے خالی نہیں ہے ۔

تہذیب فرنگی ہے تو نے سیکھا آتی کے دل کی تمنایہی ملاسے نفرت فاسق سے پیار صنف نازک ہوجائے بجھدار محترم حضرات! اسلام کا کوئی کا حکمت سے خالی نہیں ہے چاہیے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہماری ماں اور بہنوں کوسو چنا چاہیے کہ اسلام کے ہر حکم کے سامنے

عورت کی ہر چیزعورت ہے اس کوغیر مردوں سے بچانا چاہیئے عورت کی آواز
کھی عورت ہے۔ تعلیم یا فتہ عورتیں رونق اسٹیے ہوتی ہیں۔ مشاعروں اور محفلوں میں اپنی
سُر یلی اور دکشش آواز سے لوگوں کے دلوں کے لبھاتی ہیں۔ بے حیائی اور بے پردگی کا
مظاہرہ کرتی ہیں جو کہ نا جائز ہے۔ اپنے آپ کو تعلیم یا فتہ کہلاتی ہیں اور رونق محفل ہونا
باعث فخر جھتی ہیں۔ اس معاملے میں قوالہ صاحبہ دوقدم آگے نظر آتی ہیں۔ اپ ہم
جولیوں کے ساتھ رونق اسٹیے ہوتی ہیں، ڈھول اور باجے کے ساتھ قوالی گاتی ہیں اور
اپنے آپکوخواجہ اورغوث کی دیوانی کہلاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوخواجہ اور
غوث کی دیوانہ ہوگی کیا وہ خواجہ اورغوث کے قش قدم سے ہٹ کر چلے گی نہیں اور بالکل
فوث کی دیوانہ ہوگی کیا وہ خواجہ اورغوث کے تقش قدم سے ہٹ کر چلے گی نہیں اور بالکل
اورخواجہ کی دیوانی کہلانے میں شرم نہیں آتی ؟
اورخواجہ کی دیوانی کہلانے میں شرم نہیں آتی ؟

سرکار مدینه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے تاکہ تق و باطل کو پہچان سکے۔اچھے برے کی تمیز کر سکے ۔عورتو! میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیاتم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ رونق اسٹیج بنو، کیاتم نے علم اس لئے حاصل کیا نظم اس لئے حاصل کیا تھا کہ روثِ اسلام سے ہٹ جاو؟ اگر نہیں تو پھر تمہیں شرم آئی چا ہے اورا پنی زندگی کو اسلامی طریقہ پر گذارنا چاہئے۔

تو جاب میں تو فتنہ ہے دفن دیکھوں تیرا فتنہ مانگوں پدوعا تو ہوتی عیاں فتنہ ہے آشکار ربنا و قنا عذاب النار

141

#### اصلاح معاشره

ٱلْحَمُدُللَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيِّدِنَا وَ مَو لَنامُحَمَّداً صليَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم عَلَى الْعُلْمِينَ حَمِيُعاً اَقَامَه يَومِ القَيَامَةِ لِلمُذُنِيئِنَ المتلوثين الخطائينَ الْهَالِكِيْنَ شَفِيعاً امَّايَعَدُ فَقَدُ قَالَ الله تعالىٰ في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مِنَ النَّاسِ مَنُ مَشُتَرِيُ لَهُوَ الُحَدِيُثِ لِيُضِلُّ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَ يَتَّخذهَا هُزُوا أُولٰئِك لَهُم عَذَاب مُّهين صدق الله العظيم و بلغنا رسوله الكريم معزز حاضرين مجلس السلام عليكم رحمة اللدبركاته دن لهومیں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبي خوف خدار بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا كهاماكما فرمان حق ٹالاكما شكركرم ترس بهزايه جھی نہيں وہ بھی نہيں علم عمل کی بیکوتاہی قلب ونظر کی بیرگمراہی آج كانسان توبة توبه كتناب انجام سے غافل چنستان رضویت کے مہلتے پھولو، شع رسالت کے بروانوا، حیدر کرار کے شیدائیو،غوث اعظم کےعقیدت مندو ،غریب نواز کے فدائیو، مرکز اہلسنت فاضل 122

سر جھکا دے کیوں کہ اسلام ہی کی وجہ سے ان کو اتنا بلند مقام ملا اسلام کاشکر گذار ہونا چاہیئے۔ چاہیئے۔ دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ عور توں کو عقل سلیم عطا فر مائے اور اسلام کا ہر تھم ماننے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آئین

IA.

بریلوی کے متوالوآئے سب سے پہلے سبز گذید میں آرام فرمانے والے آقاسید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید ابرار واخیار شہنشاہ ذی وقار کا نئات کے اولیس فصل بہار، رہبراعظم، قائد اعظم، نیراعظم، سیاح لامکال مالک انس وجال، حبیب پروردگار، جناب احمریجتی محمر مصطفیٰ کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ ﴿اللهم صلی علیٰ سیدنا و مولنا محمدِ بارک وسلم حاصل کریں۔ ﴿اللهم صلی علیٰ سیدنا و مولنا محمدِ بارک وسلم

صلاةً و سلاماً عليك يا سيدي يار سول الله ﴾

ہرمقرر ہرواعظ خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا صدیث پاک کو اپنا عنوان بخن بنایا کرتا ہے اس قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے بھی قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جس کا آسان ساتر جمہ یہ ہے۔ اور پچھلوگ کھیل کی با تیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکادیں بے تبجھے اور اسے بنتی بنالیس ان کیلئے ذات کا عذا ب ہے۔ برادران اسلام قرآن نے واضع لفظوں میں فرمایا قرآن نے صاف صاف کہدیا کہ پچھلوگ ہیں جو کھیل کی چیزیں خریدتے ہیں جو اللہ کی راہ سے بہکا دیں ۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیس آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو ملات کو دیکھیں آج ہم اپنے گردو پیش کا جائزہ لیس ، آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں ، آج ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیس ، آج ہم گنا ہوں کے دلدل میں حیس تا ہے ہیں ۔ آج ہم گھر میں کھیل کی باتیں ہور ہی ہیں ہزاروں روپیے خرچ کے ماحول کو کرکے ٹی وی کی شکل میں خرید کرلار ہے ہیں ، آج ہم گھر میں کھیل کی جزیں وی می آر

کی شکل میں لارہے ہیں۔ ہمارے پاس نماز کے لئے وقت نہیں لیکن ٹی وی دیکھنے کے
لئے وقت ہے۔ ہمارے پاس معجد میں جانے کے لئے وقت نہیں مگر ٹی وی دیکھنے کے
لئے وقت ہے۔ ہمارے پاس دین مجلس میں جانے کے لئے وقت نہیں مگر ٹی وی اور
وی ہی آرد کھنے کے لئے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس نیک کام کرنے کے لئے وقت
نہیں مگر کر کٹ جھے کھیلنے کے لئے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس قر آن کی تلاوت کرنے
کے لئے وقت نہیں مگر کر کٹ جھے دیکھنے کے لئے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس حدیث
بڑھنے کیلئے وقت نہیں مگر گھنٹوں موبائیل پر بات کرنے کے لئے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس حدیث
ہمارے پاس تبلیغ کے لئے وقت نہیں لیکن دنیاوی الہوولعب کیلئے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس حدیث
ممارے پاس تبلیغ کے لئے وقت نہیں گی خوف خدا ہے ہمی نہیں وہ بھی نہیں

د نیاوی تعلیم

آج پوری د نیا میں مغربی تہذیب وتدن پھیل رہا ہے انگریزی تہذیب اپنا دامن پھیلارہی ہے انگریزی تہذیب اپنا دامن پھیلارہی ہے انگریزی تعلیم عام ہوگئ ہے دین تعلیم سے لوگ دورہوتے جارہے ہیں۔ اپنے بچوں کود نیاوی تعلیم دینابا عث فخر سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کوانگاش میڈیم سے دورہورہے ہیں، دین تعلیم کو دقیا نوسی تصور کرتے ہیں، آج ساج کے لوگ دین تعلیم سے دورر کھتے ہیں، اپنے بچوں کودین تعلیم سے دورر کھتے ہیں، اپنے بچوں کودین تعلیم دلانے کی کوشش نہیں کرتے لیکن انگریزی تعلیم دلانے کے لئے ایڈی چوٹی کا تعلیم دلانے کی کوشش نہیں کرتے لیکن انگریزی تعلیم دلانے کے لئے ایڈی چوٹی کا

1/1

IAI

زورلگاتے ہیں۔انگریزی تعلیم دلانے کے لئے ہرمکن کوشش کرتے ہیں،انگریزی تعلیم دلانے کے لئے ڈونیشن کے نام پر لاکھوں رو پئے رشوت دیتے ہیں،انگریزی تعلیم دلانے کے لئے ڈونیشن کے نام پر لاکھوں رو پئے رشوت دیتے ہیں،انگریزی تعلیم دلانے کے لئے مائیں اپنے بچوں کو دولھا کی طرح سجا کر اسکول پہنچاتی ہیں اور بچوں کو لینے کے لئے اسکول پہنچ جاتی ہے۔ برا دران ملت اسلامید دینی تعلیم کے لئے کوئی تزک واحتثام نہیں ،کوئی شان و شوکت نہیں ،دینی تعلیم کے لئے کوئی گرنہیں ،دینی تعلیم کے لئے کوئی کوشش نہیں کسی طرح اپنے بچوں کو قرآن شریف کا ناظرہ پڑھا دینا ہی اعلی دینی تعلیم تصور کرتے ہیں۔ جب ہما را ماحول یہ ہوگا ، جب ہما را کر داریہ ہوگا ، دینی تعلیم سے ہم دور ہوسکتی ہے ہمارے ساج کی اصلاح کیسے ہوں گے تو ہمارے ساج کی اصلاح کیسے ہوں گے تو ہمارے ساج کی اصلاح کیسے ہوسکتی ہے ہمارے ساج ہی اعلیم نہیں ہوگی تو ہم طلال وحرام کسے بہپان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ روز بروز گرنا ہوں کے دلدل میں بھنتا جارہا ہے۔

وہلم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو

#### نوجوان كاكردار

آج ہمارے نو جوان اسلامی ماحول سے کوسوں دور ہیں۔اسلامی ماحول سے انکا کوئی واسط نہیں ہے۔ہمار نے وجوان اسلامی ماحول کواپنانے سے گریز کرتے ہیں۔اسلامی وضع قطع اپنانے سے دور بھاگتے ہیں۔اسلامی تہذیب سے دور بھاگتے

ہیں۔اسلامی ماحول میں رہنا پینزنہیں کرتے۔ ہمارےنو جوان ایبالباس پینتے ہیں جو اسلامی لباس نہیں ہوتا ایسالباس بہنتے ہیں جس سے ابن فرکی نظر آتے ہیں۔ ایسے لباس بہتے ہیں جو بالکل انگریز نظرآتے ہیں۔ایسے لباس پہنتے ہیںجس سے اسلام کے سپوت نظرنہیں آتے ایسے لباس کے عادی ہو گئے ہیں جولباس مردوزن کے درمیان مشترک ہوکررہ گیا ہے۔ ہمارے نوجوان ایسے ہی لباس کو پہننا فخر تصور کرتے ہیں ۔ایسے ہی لباس پہننا ترقی سمجھتے ہیں۔جس کو یہود ونصاریٰ کا لباس کہا جا سکتا ہے۔ ہار بے نو جون عربانیت وفحاشیت کی طرف قدم بڑھار ہے ہیں۔ہار بے نو جوان غیر محرم عورت ہے میل جول رکھنامعیو بنہیں سمجھتے۔ ہمار نے نو جوان اسلامی اشعار کواپنانا ا بنی تو بین سجھتے ہیں ۔ روز انہ صبح اٹھ کرسنت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی ڈارھی کو صاف کرتے ہیں اپنے چہرے براستر اپھیر کرڈ ارھی کا صفایا کردیتے ہیں۔ڈراھی کے ساتھ ساتھ مونچھ کوبھی رخصت کر دیتے ہیں۔ پھرشکل الیں ہوجاتی ہے کہ پیچا ننامشکل ہوجاتا ہے کہ عورت کا چرہ ہے یا مرد کا ،کسی مسلم کا چرہ ہے یا مشرک کا۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کوذرابھی احساس نہیں کہ روزانہ ڈارھی منڈا کرحرام کاری کا مرتکب ہوتے ہیں ڈراھی منڈانا بالا تفاق حرام ہے ڈراھی منڈاناسخت گناہ ہے ڈراھی منڈانا الله اوراس کے رسول کو ناراض کرنا ہے ۔اینے چبرے سے سنت رسول کومٹانا ہے ۔ڈراھی منڈانا غیرت مردانگی کےخلاف ہے۔ڈراھی منڈانااشعاراسلام کےخلاف ہے کیکن ہمار نے وجوانوں کوذرا بھی احساس نہیں ہے۔ ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔ ذرابھی نبی کا پاس نہیں کہ مرنے کے بعداللہ درسول کو کیا جواب دیں گے۔ڈاکٹرا قبال

IAC

قلب میں سوزنہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کاتمہیں پاس نہیں

عورتوں کی حاضری

نے سچ کہاہے۔

بردارن ملت اسلامیداگرآج ہم مزارات مقدسہ کا جائزہ لیں اگرآج ہم درگاہوں کے حالات کو بغور دیکھیں ، اگرآج ہم چٹم بصیرت سے درگاہوں برغور کریں تو ہم پر بیہ بات ظاہر ہوجاتی ہے ہم پر بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہم خود مزار کے تقدس کو یامال کرتے ہیں۔ ہم صاحب مزار کے مراتب کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ہم صاحب مزار کے قول بڑمل نہیں کرتے ہیں۔ہم ان کی زندگی کوشعل راہ نہیں بناتے ہیں۔ہم حاضری کے آ داب کو کوظنہیں رکھتے ہیں۔ ہم حاضری کے آ داب کو بچانہیں لاتے ہیں آج اکثر و بیشتر مزاروں پر ،آج اکثر و بیشتر درگاہوں میں عورتیں کثیر تعداد میں جاتی ہیں جو بالکل خلاف شرع ہے۔شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ۔فرمان رسول کے خلاف ہے۔فرمان حدیث کےخلاف ہے۔کوئی مفتی جواز کا فتوی نہیں دے سکتا ،کوئی عالم جائز نہیں کہ سکتا ، کوئی فقہہ اس کو درست نہیں کہہ سکتا ۔ امام عشق ومحبت مجد د دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے جب یو جھا جاتا ہے کہ عورتوں کو مزارات پر جانا جائز ہے یانہیں؟ امام عشق ومحبت عشق رسول میں ڈوب کرعلمی جاہ وجلال کے ساتھ جواب دیتے ہیں ۔ارے بینہ یوچھو کہ جائز ہے پانہیں بلکہ یہ یوچھواس عورت پر کتنی

لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی کتنی لعنت ہوتی ہے صاحب مزار کی اور کتنے شیطان اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ سوچنے کی بات ہے جج جبیبا مقدس فرض بھی بغیر محرم کے عورت ادانہیں کر سکتی ہے، بغیر محرم کے نہیں جاسکتی، بغیر محرم کے رخت سفز نہیں بانده عتی ہے۔ بغیرمحرم کے مقدس خانہ خدا کے لئے روانہیں ہوسکتی تو مزارات پر جانا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں کان میں روئی ڈال کر بیٹھی ہیں ۔ لا کھ منع کرنے کے باوجود مزارات پر جاتی ہیں۔بارباررو کئے کے باوجود مزارات بیعاضری دیتی میں اور باعث اجرو وُواب مجھتی میں۔ برادران ملت اسلامیہ ممیں جا ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں کومزارات بر جانے سے روکیں ۔ہم اپنی ماں و بہنوں کو درگاہوں پر جانے نہ دیں۔ہم اپنی ماں اور بہنوں کومزارات پر جانے سے سخت منع کریں۔ورنہان عورتوں کے ساتھ ہم بھی ذیمہ دار ہوں گے۔ ورنہ ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ درگا ہوں کے منتظمین کو جا بیئے کہ عورتوں کے آنے پر یابندی لگائیں۔مزارات کے ٹرسٹیوں کو حابیئے کہ عورتوں کے آنے پر یابندی لگائیں ۔ ورنہان عورتوں کے ساتھ ساتھ درگاہ کے منتظمین بھی گناہ گار ہوں گے۔ درگاہ کے مجاورین بھی گناہ گار ہوں گے۔اور درگاہ کےٹرسٹی بھی گناہ گار ہوں گے۔ایک بات اور واضح کردینا حیاہتا ہوں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں ۔بعض سنی عوام کے ذہن میں بدیات بیٹھ گئی ہے،بعض سنی عوام میں مجھ بیٹھے ہیں،بعض سیٰعوام پیخیال کرتے ہیں کہ جوعورتوں کومزار برجانے سے روکے وہ دیو بندی ہے۔ جوعورتوں کومزار پر جانے سے رو کے وہ وہانی ہے۔ جوعورتوں کومزاریر جانے سے روکے وہ اہل حدیث ہے۔ یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیجئے اما عشق و

IA'

۱۸۵

محبت فاضل بریلوی جنہوں نے نوک قلم سے قصر وہابیت میں زلزلد بریا کردیا جنھوں نے اپنی تحریر سے دیو بندیت کا قلعہ قمع کردیا ووہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کومزارات پہ جانا سخت منع ہے۔

> عورتول کو اسوه خیرالنساء دین دنیامیں عطا کریا خدا

#### غوث كا دامن

برادران ملت اسلامیہ ہم بڑے زور وشور سے نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جذباتی انداز میں نعرہ لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جوش میں نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بُر تیا کہ انداز میں نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم نے غور کیا کہ رسول کے دامن میں بناہ لینے کا مطلب کیا ہے۔ کیا ہم نے بھی غور کیا کہ غوث کے دامن سے ابستہ لیا ہے؟ کیا ہم نے بھی غور کیا خواجہ کے دامن سے وابستہ ہوجانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے بھی غور کیا خواجہ کے دامن سے وابستہ ہوجانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے بھی غور کیا کہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوجانے کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کے دامن میں بناہ لے لیتے ہیں وہ پابندی ہوجانے کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کے دامن میں بناہ لے لیتے ہیں وہ پابندی شریعت ہوجاتے ہیں دنیا اس کی شوکر میں ہو جاتی ہیں دنیا اس کی شوکر میں ہو جاتی ہیں دو فرائض وسنن کے پابند ہو جاتی ہیں وہ فرائض وسنن کے پابند ہو گزرتا ہے۔ جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوجاتے ہیں وہ فرائض وسنن کے پابند ہو

حاتے ہیں حضرت ابو بکرصد لق رضی الله تعالیٰ عنہ رسول کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدیق اکبر ہوگئے ۔ایک چورغوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہوگئے تو ابدال وقت ہو گئے ۔ نظام الدین اولیاء خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو مخدوم جہاں ہو گئے ۔ ہمارے چیرے یہ ڈارھی نہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں جھوڑیں گے۔ہم مسجد میں جانے کی زحمت گوارانہیں کرتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ہم رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کی خواجہ کا دام نہیں چھوڑیں گے۔ ہم فرائض کوفراموش کر جاتے ہیں اورنع ولگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے ۔سنتوں کوترک کر بیٹھے ہیں اورنعرہ لگاتے ہیں کہرسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھے ہیں اورنع ہ لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے ۔ برادران اسلامیہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے رسول کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں ہے۔ہم نے غوث کا دامن کیڑا ہی نہیں تو جھوڑنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتاہے۔ہم نے خواجہ کا دامن پکڑا ہی نہیں تو جھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن رسول آگیا،جس دن ہم دامن رسول سے وابستہ ہو گئے اس دن ہم نماز کے یا ہند ہوجا ئیں گے۔جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن غوث اعظم آگیااس دن فرائض کوترک کرنادور کی بات ہم سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔جس دن خواجہ کے دامن سے لیٹ گئے کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کریں گے جس دن دامن رسول سے وابستہ ہو گئے د نیا ہماری ٹھوکر میں ہوگی۔

14/

پیش آنے سے بازر کھنا ہوگا۔ ور نہ صاحب مزار کا وقار مجروح ہوگا۔ ور نہ صاحب مزار کے نقل پر حرف آئے گا۔ ور نہ لوگ کہیں گے کہ صاحب مزار کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا یہی جاتا ہے۔ برا دران اسلام مجاوروں اور خادموں کا تو یہ حال ہے کہ صاحب مزار کی زندگی کوشعل راہ نہیں موتا ہے صاحب مزار کی زندگی کوشعل راہ نہیں ہوتا ہے صاحب مزار کی زندگی کو صاحب مزار کی زندگی کو صاحب مزار کی زندگی کو صاحب مزار کی زندگی پر ایم ٹی پر وام خیص مجاور بن اور خدام کے حال نہ پو چھئے سنت رسول پر عمل نہیں فرائض وسنن کی پر واہ نہیں کی برواہ خیم سے دورر کھتے ہیں دواہ دین اور خدام کے حال نہ پو چھئے سنت رسول پر عمل نہیں فرائض وسنن کی پر واہ دیل میں اور مونچھ دونوں سے صاف ہوتا ہے۔ لیکن حضر سے کا چہرہ داڑھی اور مونچھ دونوں سے صاف ہوتا ہے۔

بجلیاں جس میں ہوں آ سودہ وہ خرمن تم ہو نیچ کھاتے ہیں جواسلاف کے مدفن تم ہو ہونکونام جوقبروں کی تجارت کرکے کیانہ ہیچو گے جوئل جائیں صنم پھر کے

## فرائض سے کوتا ہی

آج ساج میں بسنے والے مسلمان فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے نماز اداکر نے میں کوتا ہی کرتا ہے، روزہ رکھنا ان پر گراں گزرتا ہے سنت رسول پر عمل پیرا ہونا مشکل سمجھتا ہے۔ برا دران اسلام جلسہ جلوس منعقد کرتا بلاشیہ باعث ثواب ہے 114

خلاف پینمبر کے رہ گزند کہ ہرگز بمنزل نخوار ھدر سند کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں

درگا ہوں کا حال

معزز سامعین کرام! ہمارے معاشرہ کی اصلاح ضروری ہے۔ ہمارے ساج کی اصلاح ضروری ہے۔ ہماری سوسائٹی کی اصلاح ضروری ہے۔آج اگر ہم درگاہوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے اگر ہم درگاہوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو کف دست ملنایر تا ہے۔اگر ہم درگا ہوں میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں کے حالات کود کیھتے ہیں تو دل رونے پرمجبور ہوجا تا ہے۔اکثر وبیشتر درگا ہوں پر میں نے حاضری دی اور آپ حضرات بھی شرف زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ زائرین کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے وہ سب برعیاں ہے۔ مجاورین اور خدام زائرین کوگیبر لیتے میں کوئی مجاور بیہ کہتا ہےاس ڈبہمیں پیسہ ڈالئے کوئی مجاور بیہ کہتا ہےاس رجسر میں نام کھواکر چندہ دیجئے ۔کوئی خادم کہتا ہے یہاں بابا کے نام کی سلامی دیجئے کوئی خادم کہتا ہے یہاں بابا کے نام کی چراغی دیجئے طرح طرح سے زائرین سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے ۔ بعض دفعہ ایسابھی ہوتا ہے کہ بیچارہ زائرین کے پاس واپس ہونے کا کرایہ تک نہیں رہتا ۔ ہمارے ساج اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے ایسے خرافات کورو کنا ہوگا۔ زائرین کے ساتھ ایساسلوک کرنے پریابندی لگانا ہوگا۔ زائرین کے ساتھ ایباروبہ اختیار کرنے پر پابندی عائد کرنا ہوگا۔ زائرین کے ساتھ اس طرح

نے ایک وقت کی نماز حچوڑی ہو۔خواجہ غریب نواز کی سوانح عمری میں سے ایک ایسا

واقعه بتاؤ ـ جس میں آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو ۔ اما عشق ومحبت امام احمہ

رضا کی زندگی کے ایک ایک گوشے کا مطالعہ کرو۔ بے پناہ دینی مصروفیات کے باوجود

فرائض کو کیاسنن کوترک کئے ہوں تو مجھے بتاؤ۔مجاهدین اسلام نے اللہ کی راہ میں

لڑتے ہوئے نماز کونہیں چھوڑیں اور عین لڑائی میں سجدہ ریز ہوگئے ہیں۔امام حسین عالی

کین اس سے زیادہ اہم فرض نمازی ادائیگی ہے۔ محرم کا کھجڑا لیکا نااور سبیل لگانا باعث تواب ہے لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نمازی ادائیگی ہے۔ پیر ومرشدی دست ہوی کرنا اور ان کی خدمت کرنا بلاشبہ باعث اجر و تواب ہے لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نمازی ادائیگی ہے۔ مقدس را توں میں شب باشی کر کے نوافل اور تبیج و تحلیل کا اہتمام کرنا بلاشبہ باعث اجر و تواب ہے لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نمازی ادائیگی ہے۔ کرنا بلاشبہ باعث اجر و تواب ہے لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نمازی ادائیگی ہے۔ لیکن جب ہم ساج کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ نیاز و فاتحہ میں توجہ تو کیکن جب ہم ساج کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ نیاز و فاتحہ میں توجہ تو نظر دیتے ہیں لیکن نماز اداکر تے نظر نہیں آتے ، مزاروں پر حاضری دیتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن نماز ادائیس ہوئی متجہ میں ایسے منہمک ہوتے ہیں نماز کا وقت آتا ہے اور گزرجاتا ہے اور نماز ادائیس ہو پاتی پیرومرشد کی خدمت کیلئے وقت تو ماتا ہے لیکن نماز فرادائیس ہو پاتی کیکوئی فکرنہیں ۔مقدس را توں میں شب سیسی تو کرتے ہیں لیکن نماز فجرادائیس ہو پاتی میر سے نی بھائیو! غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے چاہنے والو، خواجہ غریب نواز کے دیوانو، میں انہوں میں انہوں میں انہوں میں انہوں کی دندگی کا ایک واقعہ بتا دوجس میں انہوں مسلک اعلی حضرت پر جلنے والونم غوث عظم کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دوجس میں انہوں

مقام نے کر بلا میں گردن کٹائی مگر نماز قضانہیں ہونے دی۔ میرے تنی بھائیو! اگر آپ
سنیت کو بدنام ہونے سے بچانا چاہتے ہوتو نیاز فاتحہ کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی ہوگا۔
مزاروں پر حاضری کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی دائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ کچھڑا پکانے
اور سبیل لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہوگا۔ پیر ومر شد کی
خدمت کرتے ہوئے نماز کا ااہتمام کرنا ہوگا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ غوث اعظم
سے بڑھکر آپ شی نہیں ہو سکتے ، خواجہ غریب نواز سے بڑھکر آپ شی نہیں ہو سکتے ،
مخدوم سمنانی سے بڑھ کر آپ شی نہیں ہو سکتے ، نظام الدین اولیاء سے بڑھکر آپ شی
نہیں ہو سکتے ، مفتی اعظم ھند سے بڑھکر آپ شی نہیں ہو سکتے ،امام عشق ومحبت امام احمد
رضا سے بڑھکر آپ شی نہیں ہو سکتے ، ان تمام چیز وں کو نماز پر
فوقیت نہیں دی۔ آپ کی اور ہماری گئتی کیا ہے۔ ہم تو ان کے خادم ہیں۔ ان کے نقش
قدم بر چلنا ہمارے لئے معراج زندگی ہے۔

تقدیر کے پابندنبا تات و جمادات مومن فقط احکام الٰہی کا پابند

انٹریشل پیر

برادران اسلام! آج جگہ جگہ پیرنظر آرہے ہیں۔ آج گلی گلی میں پیرنظر آرہے ہیں۔ گاؤں گاؤں میں پیرنظر آرہے ہیں۔ شہرشہر میں پیرنظر آرہے ہیں۔ کوئی بمبوشاہ پیرصاحب ہیں۔ کوئی بنڈل شاہ پیرصاحب ہیں۔ کوئی جھولے شاہ پیرصاحب

ہیں۔ پیرصاحب سے ہوتے ہیں نماز ادانہیں کرتے ۔لوگوں کوحلقہ مریدی میں داخل

غریب نواز کی طرح جنگلوں اور بیابانوں کا پیدل سفر کر کے کفروشرک کومٹا کراسلام کی روشنی بکھیرے، پیر ہوتو حضرت علی کی طرح بھو کے اور پیاسے رہکر بھی اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرے پیر ہوتو مخدوم سمناں کی طرح دین واسلام کے خاطر تخت و تاج کو لات مارے، پیر ہوتو مفتی اعظم ہند کی طرح بیل گاڑی میں سفر کر کے دیباتیوں کے دلوں کو عشق رسول سےمنور کرے۔

بابا گیری

برادران ملت! آج ہمارے معاشرے میں پایا گیری کی بماری بھی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دھندہ نہیں اگر کوئی برسرروز گارنہیں ، اگر کسی کے یاس برنس نہیں تو پھر بابا گیری شروع کردیتے ہیں ۔اس دھندہ میں لاگت لگانے کی ضروت نہیں ، پینجی لگانے کی ضرورت نہیں ، رویئے لگانے کی ضرورت نہیں سر مایہ کاری کی ضرورت نہیں ۔اب تو اس دھندہ میں ڈارھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ۔صرف مونچھ رکھنے سے کام چل جاتا ہے۔اگرمونچھ بھی نہ رکھئے تو کام چل سکتا ہے صرف سر کے بال کولمبا کر لینے کی ضرورت ہے اور آئکھوں میں سرمہ لگالیں اور دونوں ہاتھوں میں آٹھ، دس عدد انگوٹھیاں پہن لیس اور گہرے رنگ کالباس زیب تن کرلیں اس دھندہ کیلئے کافی ہے۔قرآن کی آیات صحیح مخرج کے ساتھ ادانہیں کرسکتے ،استخاکرنے کا ڈھنگ نہیں،طہارت و یا گیزگی سے واقفیت نہیں تعویز لکھنے اور جھاڑ پھونک شروع کر دیتے ہیں ۔ میں نہیں کہنا کہ تعویذ میں فائدہ نہیں ہے میں نہیں کہنا کہ قرآن کی

كررہے ہيں، فرائض وسنن ہے كوئى واسط نہيں۔ پيرصاحب بنے ہوئے ہيں مسائل دیدیہ سے کوئی واقفیت نہیں ۔ پیرصاحب ہیں یابندی شریعت سے کوئی مطلب نہیں ۔ غیرمحرم عورتوں کواینے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پیرصاحب ہیں اپنے سامنے عورتوں کو بیٹھا کررکھتے ہیں۔ایے آپ کو پیرکہلاتے ہیں یا بندی شرع کوئی کا منہیں کرتے اگر ان سے یو چھلیا جائے تو آسان لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔ جاؤمیاںتم کیاسمجھو گے طریقت الگ ہے اور شریعت الگ۔ برا دران ملت اسلامیہ ہمارے سات کا حال بیہ ہے ہمارے معاشرے کا حال ہیہ ہے۔لوگ اندھادھندایسے پیروں کی اتباع کرتے ہیں حالت حاضرہ کا جائزہ لیجئے تو کچھ پیرآپ کوانٹرنیشنل بھی نظر آئیں گے ۔ایسے پیروں کوسیٹھ لوگ گھیرے میں لئے رہتے ہیں ۔غریوں کی وہاں تک رسائی نہیں ۔ غریب وہاں تک نہیں پہونچ سکتے ،غریب اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت نہیں کر سکتے ، بھی لندن کے دورے پر ہیں بھی یا کتان کے دورے پر ہیں ۔بھی امریکہ کے دورے پر ہیں تو تھی افریکہ کے دورے پر ،اگر کوئی غریب دعوت کرنا جا ہے تو ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا بندوبست کرنا بڑے گا۔ ورنہ کم از کم ٹرین کے اے سی کلاس کا مکٹ تو ہونا ہی چاہیے ورنہ پیرصاحب کے شایان شان نہیں ۔ بیچارہ غریب تو اس بارکو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ پھراین پیرصاحب کواین غریب کھانے پر کسے بلا سکتا ہے۔ دعوت دینے کی تمنادل میں ہی رہ جاتی ہے۔ برادران اسلام پیر ہوتو غوث اعظم کی طرح درخت کے بیتے کھا کربھی دین وملت کی خدمت کرے۔ پیر ہوتو خواجہ

191

آیات میں شفا نہیں، میں نہیں کہتا کے اساءالہی میں شفا نہیں ہے اور بلاشبہ ہے پہلے زبان میں تا شیر پیدا کرؤ۔ پہلے مل و کردار سے قلم میں اثر پیدا کرو، فرائض کی ادئیگی کر کے اپنے قلوب کومنور کرو، آیت قرآن کی ہوزبان امیر خسر و کی ہوشفا ہی شفا ہے، آیت قرآن مقدس کی ہوزبان نظام الدین اولیاء کی ہوفیض ہی فیض ہے آیت قرآن کی ہواور قلم مفتی کی ہوزبان مخدوم سمنال کی ہو برکت ہی برکت ہے۔ آیت قرآن کی ہواور قلم مفتی اعظم ھند کا ہواس تعویذ میں کرامت ہے۔

## شادی کی رسمیں

ہمارے معاشرہ میں طرح کی رسم قائم ہوگئ ہے طرح طرح کا رواج
قائم ہوگیا ہے شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا باعث ثواب ہے، شادی کرنا
نصف ایمان کو محفوظ کرنا ہے ۔ لیکن اس نیک کا م میں بھی خرافات داخل ہوگی ہے۔ اس
سنت رسول میں بھی ناجائز کا م ہونے لگا ہے۔ اس نیک کا م میں واہیات کا دخل ہونے
لگا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے نو جوان فلمی گانا گاتے ہیں۔ شادی کے موقع
پر ولیمہ کرانا سنت ہے اپنی حثیت کے مطابق ولیمہ رکھے آج ہمارے ساج میں ولیمہ
کرانا اپنی عزت بڑھانا ہمجھتے ہیں۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض لیکر ولیمہ کراتے ہیں اگر
رویئے نہیں تو سود پر قرض لیکر ولیمہ کرتے ہیں ایک سنت کی ادائیگی کے لئے حرام کاری
کے مرتکب ہورہے ہیں۔ اگر پڑوئی نے شان شوکت سے ولیمہ کرایا اگر رشتہ دار نے
آن بان سے ولیمہ کرایا تو ہم سیجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ شان سے ولیمہ کرانا

برادران اسلام! ہم جھوٹی شہرت کے لئے جھوٹی شان کے لئے قرض میں
دب جاتے ہیں۔ایک سنت کی دائیگی میں بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ سودجیسی بری چیز
کوبھی ہم گلے لگاتے ہیں اب تو شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کارواج بھی ایسا ہو
گیا ہے کہ الحفیظ الا مان برزگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے
کہ انسان ہیٹھ کر کھا تا ہے اور جانور کھڑے ہوکر ہمارا ترقی یا فتی ساج ، ہمارا ترقی یا فتہ
معاشرہ نے انسان کوسنت رسول سے ہٹا کر انسان کو انسان سے ہٹا کر جانوروں کی
صف میں لا کھڑا کیا۔ اب بیٹھ کر کھانے کا اہتما منہیں ہے بیٹھنے کا بندو بست نہیں ہے۔
کھڑے ہوکر کھانا کھاؤ کھڑے ہوکر یانی پیؤ اور ساج کو بتا دو کہ بیتر تی کا دور ہے انسان

ہوفکرا گرخام تو آزادی افکار انسان کوحیوان بنانے کا طریقہ

اورجانورمیں کوئی فرق نہیں۔

آج ہمارامسلم طبقہ غربی اور مفلسی میں مبتلا ہے آج تنگدتی دامن گیر ہے بہت سے گھروں میں نو جوان بچوں کی شادی صرف غربی کی وجہ سے نہیں ہو پار ہی ہے ہمارے ساج میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے خوب نوازا ہے ایسے صاحب ثروت لوگ ایسے مالدارلوگ اپنی شادی میں بے پناہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ پچھ مالدارا یسے بھی ہیں جودولہا دولہن کولیکر مکہ جائے ہیں وہاں شادی کراتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خرچ کتنا ہوتا ہوگا ۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے ۔ کیا اسلام فضول ہیں کہ خرچ کتنا ہوتا ہوگا ۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے ۔ کیا اسلام فضول

غلطروی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے مسافرو روش کارواں بدل ڈالو

تعليم يافته بھكارى

برادران ملت اسلامیہ ہمارے ساج کی اصلاح ضروری ہے ہمارے ساج سے خرافات کودور کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پہنے چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھا ہے بھکاری موجود ہیں جوتعلیم یافتہ ہیں کچھ بھکاری ایسے ہی جوگر بچوبیٹ ہیں ۔ کچھ بھکاری ایسےنظم آئیں گے جو عالیثان مکان میں رہتے ہیں ، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں ، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو وکیل ہیں ، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو بینکوں میں کام کرتے ہیں۔ کچھ بھکاری ماروتی گاڑی سے چلتے ہیں۔آپ کو تعجب ہور ہا ہوگا آپ دل میں سوچ ہے ہوں گے کہ آسی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ کے دل میں خیال آر ہا ہوگا کہ آسی صاحب کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو! میں واضح لفظوں میں بتا دینا حیا ہتا ہوں ، کھلے لفظوں میں بیان کر دینا عا ہتا ہوں ،صاف صاف لفظوں میں کہد پنا جا ہتا ہوں ۔ کہ ہمارے ساخ کا تعلیم یا فتہ وہ نوجوان جواسینے ہونے والے سر کے سامنے جہیز کے لئے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے ساج کا وہ ڈاکٹر جوشادی کی پہلی شرط جہیز رکھتے ہیں وہ بھکاری ہے۔ ہمارے ساج کا وہ برنس مین اور تا جر جو بغیر جہیز کے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے ساج کا وہ گریجویٹ جو بغیر جہیز کے شادی پر

خرچی کی اجازت دیتا ہے۔ کیا اسلام اسراف کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم اسراف سے بچیں دہ رقم کی جھڑ یب بچیوں کی شادی میں لگا ئیں تو یقیناً ان بچیوں کی دعا ئیں ہمارے ساتھ ہوگی سنت رسول پر ہمارا عمل ہوگا حبیب علیہ السلام کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہوگی اور دونوں جہاں میں ہم کا میاب ہوں گے۔

بعض شادیوں میں دیکھا گیا ہے بعض شادیوں میں مشاہدہ ہوا ہے کہ اسٹیج

بنائے جا تیں ہیں ۔ اس پر کری لگائی جاتی ہے ۔ اس پر دولہا دولہن کو بیٹھا کر نمائش کی

جاتی ہے ۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا ، اسلام نے جاب کا حکم دیا ہے ۔ یہاں اسلام

کے حکم کے خلاف نئی نو میلی دہمن کا چہرہ سرے عام دیکھا جا تا ہے اس کوتر قی کا نام دیا جا تا

ہے ۔ کسی کی بھوکی نگا ہیں ان پر پڑر ہی ہے ، کسی کی پیاسی نگا ہیں اس پر پڑر ہی ہے ، سب

کی نگا ہیں اس پر پڑر ہی ہے ۔ دولہن مرکوز نگاہ بنی رہتی ہے ۔ کیا یہی سنت رسول ہے کیا

می نیٹیا م اسلام ہے ۔ مسلمانوں اپنے سماج کو بدل ڈالو۔ اپنی سوسائٹی کو بدل ڈالو اپنی سوسائٹی کو بدل ڈالو اپنی سوسائٹی کو بدل ڈالو ایک ساخ میا ہو اور

معاشرہ کو بدل ڈالو ند ہب اسلام کو سماج کے سانچ میں مت ڈھالو بلکہ ساج اور

سوسائٹی کو اسلام کے سانچ میں ڈھال دو۔ اب بھی وقت ہے حالات کو بدل ڈالو۔ کسی

شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

جگا جگا کہ تھک چکے ہیں تہمیں ھنگا ہے نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو کشتی کنارے سے ابلگ تو سکتی ہوا کے رخ پر چلوبا دہاں بدل ڈالو

194

راضی نہیں ہوتاوہ بھکاری ہے اسکولوں اور کالج میں پڑھانے والا استاذا گرجیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھکاری ہے۔ ساج میں ہروہ نو جون جو جہز کی ما نگ کرے وہ بھکاری ہے۔ ساج کے نو جوانوں اگر تمہیں دولت چاہیے تو دست محنت سے حاصل کرو۔ اگر تمہیں عیش وآرام چاہیے تو رویئے اور پیسے چاہیئے تو محنت مزدوری سے حاصل کرو۔ اگر تمہیں عیش وآرام چاہیئے تو شب وروز محنت کرو۔ دوسرے کی دولت پرلالچ نہ کرو۔ ورنہ تم میں اور بھکاری میں فرق نہ ہوگا۔ برادران اسلامیہ ہمارے ساج کو ایسے ہمکاریوں کو ایسے بھکاریوں کو بھگان بہت ضروری ہے۔ اپنے ساج سے ایسے بھکاریوں کو بھگان بہت ضروری ہے۔ اپنے ساج سے ایسے بھکاریوں کو ورنہ غریب کی لڑکیاں کنواری رہ جائیں گی اور یہ جہیز کے بھکاری ایسے شکار کی تلاش میں سرگرداں رہے گا۔

جہزے فتنے دب جائیں گے ایک دن یارب کسی غریب کی بیٹی جوال نہ ہو

#### خوبصورت بيوي

محترم سامعین کرام! ہمارا معاشرہ اتنابدل چکاہے کہ ہمار نوجوان جو رشتہ کے لئے لڑی تلاش کرتے ہیں ان کی پیندس کر یقیناً آپ جیرت میں پڑجائیں گے۔ ہمار نوجوان جب اپنی شریک حیات کی تلاش شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہاں کی ہونے والی ہوی کسی فرنگی کی طرح انگریزی بولتی ہے کہ نہیں ، ہمارے

نوجون یہ دیکھتے ہیں کہان کی ہونے والی شریک حیات کے بال کٹے ہوئے ہے یا نہیں، ہمار نو جون بہ دیکھتے ہیں کی ان کی زندگی میں شریک ہونے والی لڑکی حور و یری کی طرح خوبصورت ہے یانہیں ، ہمارے نو جوان بیدد کھتے ہیں کہان کی ہونے والی بیوی اعلی تعلیم یافتہ ہے پانہیں،ان کی ہونے والی شریک حیات شادی کے بعد بھی نوکری کر کےان کو بیسے لا کر دے سکتی ہے یانہیں ، ہمار نو جوان بیدد کیھتے ہیں کہان کی ہونے والی بیوی انٹرنیٹ بران سے گفتگو کرسکتی ہے پانہیں ، ہمارے نو جوان بیہ د کھتے ہیں کہان کی ہونے والی بیوی پارٹی میں ڈانس کرسکتی ہے پانہیں ، ہمارے نوجوان بیدد کھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی اسٹائل والی ہے یانہیں ۔ساج کے نوجوانون سنواجس مذہب كيتم ماننے والے ہوجس مذہب كيتم چاہنے والے ہو، وہ مذہب اسلام ہے کیاتم نے یہ لگایا کہ تمہاری ہونے والی بیوی نماز برا حتی ہے یا نہیں؟ کیاتم نےمعلوم کیا کتہاری ہونے والی ہوی باحیاہے یانہیں؟ کیاتم نےمعلوم کرنے کی کوشش کی کہتمہاری ہونے والی بیوی انگریزی بولے یا نہ بولے لیکن قرآن کی تلاوت کرتی ہے یانہیں؟ کیاتم نے معلوم کیا کہتمہاری شریک حیات حجاب کی یابند ہے؟ کیاتم نے پیمعلوم کرنے کی کوشش کی کہوہ خوبصورت ہویانہ ہومگر اچھی سیرت والی ہے؟ کیاتم نے پیتہ لگایا کہتمہاری ہونے والی شریک حیات اللہ اور اسکے رسول ہے ڈرنے والی ہے پانہیں؟اگرمعلوم نہیں کیا ہےاگریتہ نہیں کیا ہے تو معلوم کروالیں لڑ کی تلاش کرو جونماز بیٹھتی ہو،روز ہر کھتی ہو، بیردہ کا اہتمام کرتی ہو، فیشن ہے دوررہتی ہو، شریعت کی یابند ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو، اچھی سیرت رکھتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو

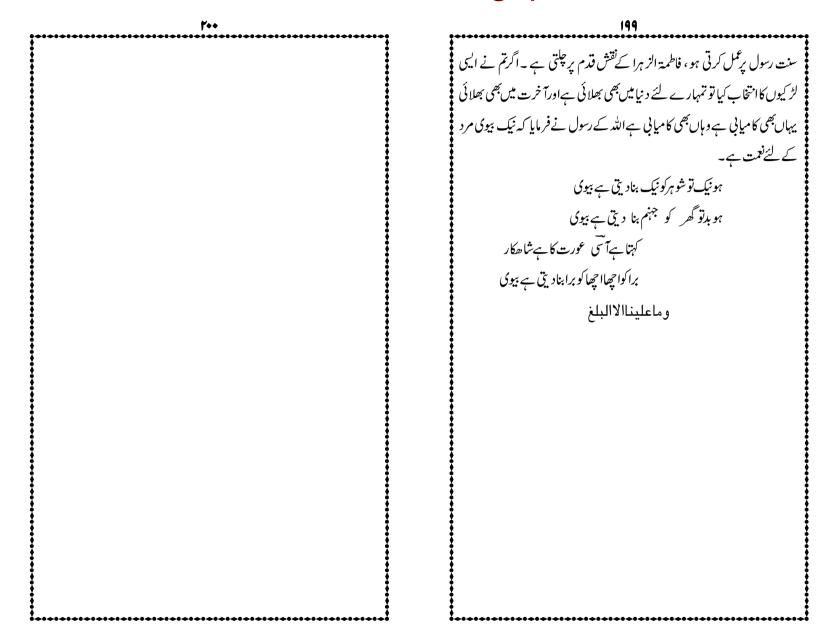

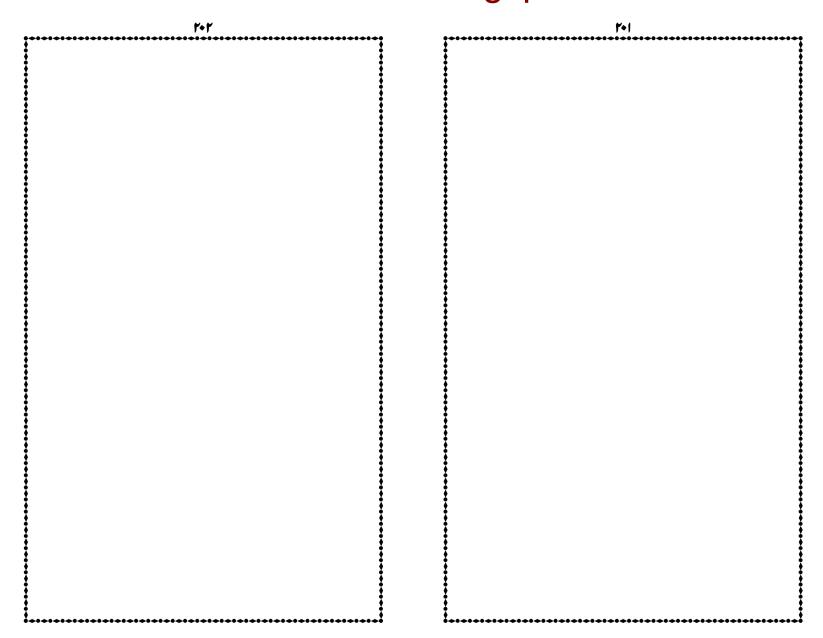









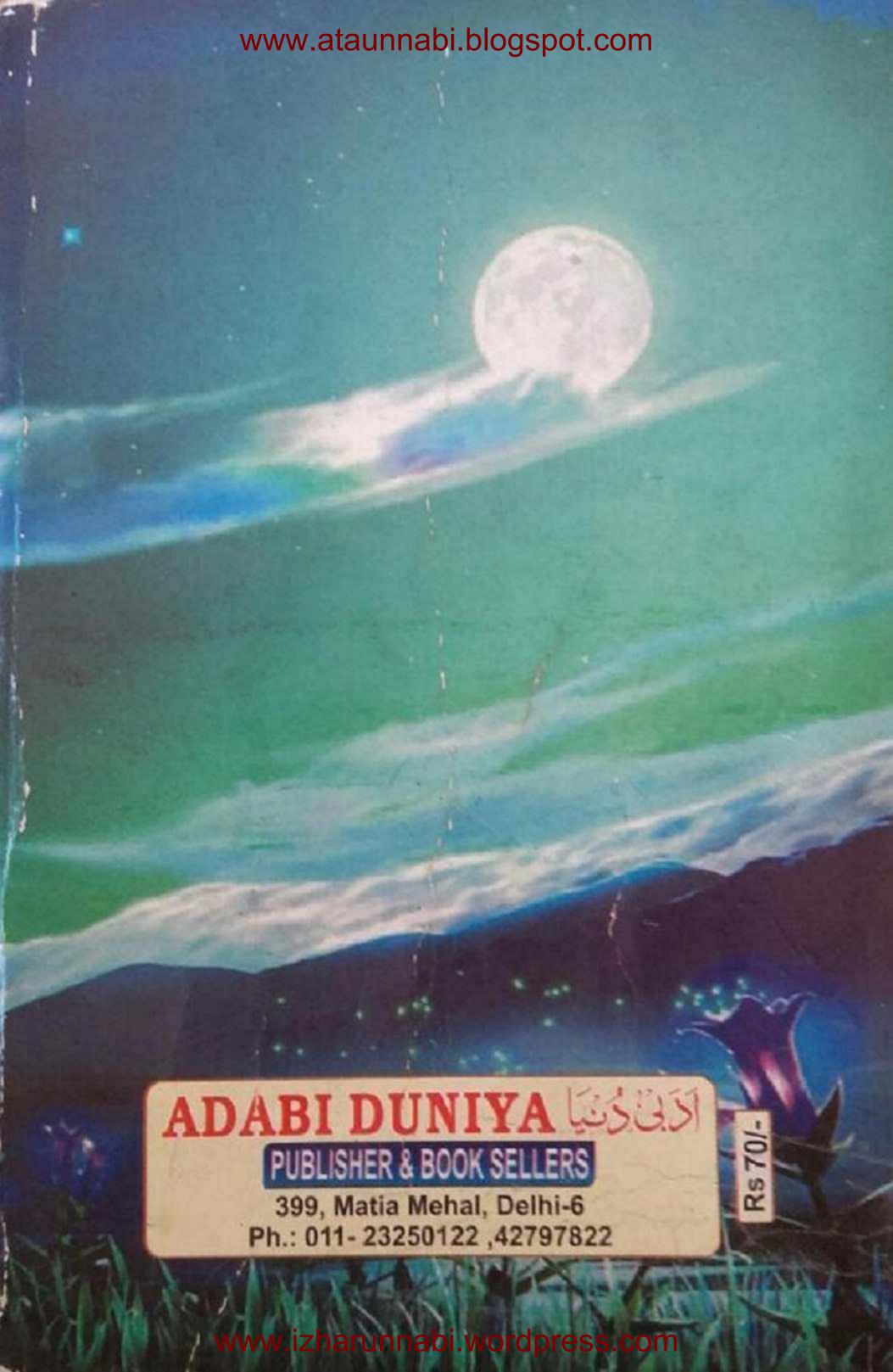